

افتانسوننك الدي علقة



# خلفائے راشرین



تصنيف لطيف

سلطان العاشقين حضرت سخى سلطان محمد نجيب الرحمن مدظله الاقدس All Copy Rights reserved with SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.) Lahore-Pakistan

نام کتاب خلفائے راشِدین

سلطان العاشقين تصنيف ِلطيف حضرت سخى سلطان محمد نجيب الرحم رين الرحم المناسقة

ناش سُلطان الفَقريبكيينز (رجزه) لايَهور

بارِاوّل 2013ء

بارِ دوم نومبر 2020ء

تعداد 500

ISBN: 978-969-9795-99-2

4-5/A -ايسٹينشن ايجوكيشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈا كخانه منصورہ لا ہور۔ پوشل كوڈ 54790

Ph: 042-35436600, 0322-4722766

www.sultan-bahoo.com www.sultan-ul-arifeen.com

www.sultan-ul-faqr-publications.com E-mail: sultanulfaqr@tehreekdawatefaqr.com

#### لِنه الرِّمُ الرِّحْدَيِّي

بصدعجز ونياز وبكمال محبت وعقيدت كتاب خلفائے رایشدین کو محبوبين ربّ العالمين ورحمت اللعالمين على سيرناحضرت ابوبكرصديق الله 🧱 سيدناحضرت عمر فاروق الله 🗱 سيرنا حضرت عثمان غنی طلط 🗱 سيرنا حضرت على الله 🥮 سيدنا حضرت امام حسن مجتبي الله کی بارگاہِ عالیہ اورمجلسِ عالیہ میں پیش کرتا ہوں اور آپ بھی ﷺ سے التجاہے كهاس عاجزير نگاه اور توجه فرمائيس اورايني صفات عاليه سے متصف فرما كر



### فهرس

|         | V 84-753-4701 OOSET                                                                                                                                                               |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحةبمر | عنوانات                                                                                                                                                                           | نمبرشار |
| 5       | حديثِ دِل                                                                                                                                                                         | 1       |
| 10      | حضورعليهالصلوة والسلام اورخلفائے راشدین کاشجرہ نسب                                                                                                                                | 2       |
| 12      | خليفه راشداً دّل<br>خليفة الرَّسولُ رفيقِ رسولُ امام صديفين<br>خليفة الرَّسولُ رفيقِ رسولُ المام طلقِين<br>سيدنا حضرت ابوبكر صديقِ طالليدُهُ<br>سيدنا حضرت ابوبكر صديقِ طالليدُهُ | 03/     |
| 58      | خليفه راشد دوم<br>امام عدل مرادرسول اميرالمونين<br>سنيدنا حضرت عمر فاروق طالليه                                                                                                   | 4       |
| 104     | غليفه راشد سوم<br>دُوالتورين<br>سيرنا حضرت عثمان عنى طِاللَّهُهُ                                                                                                                  | 5       |
| 147     | خلیفه راشد چهارم<br>امیرالمتین امیرالعارفین امیرالمونین<br>باب فقر<br>حضرت علی کرم الله و جهه                                                                                     | 6       |
| 248     | خليفه راشد پنجم<br>اميرالمونين<br>سيدنا حضرت امام حسن مجتبي طالطيئ                                                                                                                | 7       |



# عريث ول الله

الله لآ إله إلا هُو الْحَقُ الْقَيُّوُمُ 0 تُعِزُّ مَنْ تَشَا وُ تُنِلُّ مَنْ تَشَا عُلِي الْحَدُودِ ورود وسلام مواشرف المخلوقات سيّدالسادات على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ - بزارول بزار بشارُ لامحدود درود وسلام مواشرف المخلوقات سيّدالسادات ابوالقاسم حضرت محمصطفل على الله عليه والتهويم كوابل بيت ابركات براورا بسلى الله عليه والهوسلم كوابل بيت اورصحابه كرام مضوان الله عليهم الجمعين بر-

ا نبیاء کیہم السلام کے بعد محبوبان نبوت سائٹ آیا اس کا ئنات کے افضل اور مقدس ترین نفوس اور اہلِ جنت كے سر دار حضرت ابو بكر صديق والين و حضرت عمر فاروق والينيُّؤ ' حضرت عثمان غنی واليِّيُّؤ اور حضرت على كرم الله وجبه الكريم كامقام صرف اتنابى نہيں كدانہوں نے آتا ياك عليه الصلوة والسلام كى ظاہری حیات میں اشاعت وتبلیخ اسلام کے لیے بےانتہا قربانیاں دیں ُ خلوص و و فااورعشق ومحبت کی داستانیں قم کیں، آقا عَلِیشًا ہِتاہِ کے وصال کے بعد مسلمانوں کے خلفائے راشدین ڈوکٹیز کی ذ مه داری نبھاتے ہوئے اسلام کوتمام دنیا میں پھیلا یا اورمسلمانوں کی عظمت کوعروج تک بہنچایا، د نیا کی سب سے بڑی اسلامی' فلاحی اورجمہوری ریاست کی نہصرف اس وقت بنیادر کھی جب د نیا فلاحی اور جمہوری ریاست کے نام ہے بھی نا آشناتھی بلکہ اُسے بام عروج تک پہنچایا اور عدل کا ایسانظام قائم کیا کہ جس کی نظیرموجودہ ترقی یافتہ مما لک بھی پیش نہیں کر سکتے بلکہ بیہ با کمال ہستیاں جنہوں نے نورِ نبوت کا فیض بلا واسطہ حاصل کر کے روحانی و باطنی حیاتِ کا ملہ حاصل کی محضورعلیہ الصلوٰة والسلام كى ذات كى حياراعلىٰ ترين صفات كى مظهر بين \_حضور عليه الصلوٰة والسلام كى ذات ياك ایک کامل مکمل ادارہ ہےاور حیاروں خلفائے راشدین اس ادارہ کی شاخوں کی مانندہیں۔ ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی ابوبکر او عمر و عثال وعلی ا ہم مرتبہ ہیں یارانِ نبی، کچھ فرق نہیں اِن حیاروں میں

سلطان العارفین حضرت بخی سلطان باهُو رحمته الله علیه جاروں خلفائے راشدین کی باطنی اور ظاہری شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

الله تعالی کے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه شریعت ہیں ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شریعت ہیں ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنهٔ طریقت ہیں ، حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنهٔ حقیقت ہیں ، حضرت علی کرم الله وجهه الکریم معرفت ہیں اور حضور علیه الصلوق والسلام مِسرّ ہیں ۔ (مین الفقر)

عند ہوا ہیں ، حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عند ہوا ہیں ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند پانی ہیں ، حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عند آگ ہیں ، حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم خاک ہیں اور حضور علی اسلام اللہ عندا آگ ہیں ، حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم خاک ہیں اور حضور علیہ الصلو قا والسلام اربعہ عناصر کے اس مجموعے کی جان ہیں۔ (بابنم میں الفقر)

عضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنهٔ صدق بين ,حضرت عمر رضى الله تعالى عنهٔ عدل بين ، حضرت عمر رضى الله تعالى عنهٔ عدل بين ، حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنهٔ حيا بين ، حضرت على كرم الله وجهه الكريم جود وكرم بين اور حضور عليه الصلوة والسلام فقر بين - (عين الفقر)

عیاروں خلفائے راشدین کے روحانی وجود کی تا ثیررہتی دنیا تک قائم اور ہرزمانے میں اللہ کی طلب رکھنے والوں کی باطنی پا کیزگی اور روحانی تربیت کا باعث ہے۔ ہم ان کامل ہستیوں کے دین اسلام میں کردارکوصرف ان کی ظاہری حیات تک محدود کردیں توبیاس کمال کی ٹھی ہوگی جو ان ہستیوں نے صحب نبوت بازی آئی ہوگی ہو ان ہستیوں نے صحب نبوت بازی آئی ہوگی ہو کی بازیر بیاللہ اور اس کے رسول سی آئی ہوگی ہو کی بازگاہ میں عظیم ترین درجات کے حامل ہیں۔ جو کمال ان چاروں محبوبانِ خاص نے آتا پاک علیہ الصلاق والسلام سے حاصل کیا ، وہ کمال آنے والے طالبانِ مولی کوان ، ہی خاتا کے توسط سے علیہ الصلاق والسلام سے حاصل کیا ، وہ کمال آنے والے طالبانِ مولی کوان ، ہی خاتا کے توسط سے طالبانِ مولی کی اپنی استعداد کے مطابق منتقل ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ بی ان پاکیزہ ہستیوں کے کمال کا کمال ہے کہ وہ بھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس حقیقت سے اس کمال کوعطا کرنے والوں کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔

ان چاروں عاشقانِ نبوت بائی آئی آئی کی ذات میں وہ بنیادی اوصاف جن کی بنیاد پر ان وان چاروں عاشقانِ نبوت بائی گائی کی ذات میں وہ بنیادی اوصاف جن کی بنیاد پر ان

چاروں کو مقام مجبوبیت عطام ہوا ، لیعن عشق نبی علی آستقامت وفا خلوص قربانی وغیرہ کی بناپران میں سے کسی کو کسی پر فوقیت دینامشکل ہے کیونکہ ان اوصاف کی ایک خاص حد تک موجود گی کے بعد ہی کوئی طالب مقام مجبوبیت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ ان چاروں کا منتخب خلفا ہونا اور ان کی شان میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کرتی ہیں کہ ان اوصاف میں ان کے مقامات میں کی تحفی ایاں فرق نہیں ہے۔ البتہ کچھا لیسے خاص اوصاف بھی ہیں جن میں بعض کو بعض پر فضیلت میں کچھ نمایاں فرق نہیں ہے۔ البتہ کچھا لیسے خاص اوصاف بھی ہیں جن میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق والی کو صدق میں حضرت عمر ڈالٹی کو عدل اور محاسبہ نفس میں حضرت علی والی کو کا موسا کی مقامات ہیں جن کی استعداد ان حضرات میں ازل ہے ہی دوسروں سے قدر سے زیادہ تھی جس کی بنا پر انہوں جن کی استعداد ان حضرات میں رحمت عالم مالی تھا اور انہیں ہے نے ان اوصاف میں رحمت عالم مالی تیا ور ان میں بہنچانے کا واسط اور وسیلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت تی مسلطان با تھو ہیں جیا یہ خالبانِ مولی تک پہنچانے کا واسط اور وسیلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت تی سلطان با تھو ہیں جیان فرماتے ہیں:

حضرت عثمان طاق صاحب حيا' جيسے حضرت على المرتضى صاحب غزا (جہاد كرنے والے) اور صاحب رضا' جيسے سرتاج انبيا واصفيا خاتم النبيين رسول رب العالمين صاحب شريعت والسر حضرت محمدرسول الله طاق آليا '' (عين الفقر)

الله عنه کو ماصل بین مسلم الله عنه کو ماصل بین مسدق حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کو ، محاسبهٔ نفس اورعدل حضرت عمرخطاب رضی الله عنهٔ کو ، سخاوت و حیاحضرت عثمانِ غنی رضی الله عنهٔ کو اور علم وفقر حضرت عثمانِ غنی رضی الله عنهٔ کواور علم وفقر حضرت علی المرتضی کرم الله و جهه کو - (اسرار قادری)

ور الله المراق وعدل عمرٌ و پُر حیا عثالیٌ بود سے فقرش از پینیمبرٌ شاہِ مرداں می بود ترجمہ: حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ تعالی عنهٔ صاحب صدق ہوئے ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنهٔ صاحب عدل ہوئے ، حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالی عنهٔ صاحب حیا ہوئے ، اور شاہِ مردال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فقر کی بازی جیتی ۔ (عین الفقر)

چنانچان چاروں اصحاب ڈوائی کی مہر بانی اور نظاموں کی تا ثیر کے بغیر کوئی طالب مولی نہ مجلسِ مجمدی طاقتہ کے اللہ طاقتہ کی حضوری حاصل کرسکتا ہے اور نہ فیض رسول اللہ طاقتہ کے الماور ہے فیض سے ان کے لائق بن سکتا ہے۔ جب ایک طالب مولی ان مہر بان ہستیوں کی نگاہ کے فیض سے ان اوصاف سے متصف ہوجا تا ہے تب ہی آ قاپاک علیہ الصلاق والسلام اسے نعمت فقر سے نواز کے بیں۔ یہ ہتیاں ہی اللہ کے پہندیدہ اوصاف کا منبع 'مصدر اور سرچشمہ ہیں۔ آ قاپاک علیہ الصلاق والسلام نے اُن کے اِن خاص اوصاف میں کمال کے باعث ان چاریاروں کوان اوصاف کا مالک وحق ربنا نہ ہوگا کا مالک کے باعث ان چاریاروں کوان اوصاف کا مالک ہستیاں اپنے لطف وکرم اور اپنی باطنی وروحانی تا ثیر ہے سلسل اس کے وجود سے شرکی صفات کوختم ہستیاں اپنے لطف وکرم اور اپنی باطنی وروحانی تا ثیر ہے سلسل اس کے وجود سے شرکی صفات کوختم کر کے اس میں خیر کی پاکیزہ قو تیں اور اوصاف پیدا کر دیتی ہیں۔ ایک طالب مولی کے وجود میں اگر صدت عمر کی مقات ہو حضرت عمر کی نگاہوں کی تا ثیر سے اگر علم وفقر ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہدا لکریم کے کرم سے اگر ادب و

حیاوسخاوت ہے تو حضرت عثمان غنی رہائے کے باطنی فیض کی بدولت۔البتہ بیتمام فیوض طالبِ مولیٰ تک صرف سروری قادری مرشد کامل اکمل کی نگاہ کے توسط سے پہنچتے ہیں۔وہی واسطہ ہے طالبِ مولیٰ اوران یا کیزہ ہستیوں کے درمیان۔

ان نفوی قدسیہ نے اپنی ظاہری حیات میں بھی ایسے اعلیٰ کارنامے کیے جن سے اسلام سربلند ہوا اور اپنے وصال کے بعد بھی اپنی باطنی حیات سے دین اسلام کی اصل روح کو ہرز مانے میں قائم رکھے ہوئے ہیں۔

حضرت ابو بکرصد ایق والیو، حضرت عمر فاروق والیو، حضرت عثمان عنی والیوا اور حضرت علی کرم الله وجهدایک بی باغ کے جاراعلی ترین چھول ہیں ایک ہی گلشن کی کلیاں ہیں اور ایک ہی ماہتا ب کی کرنیں ہیں۔ ان کا اللہ ایک، رسول ایک مجبوب ایک، معشوق ایک، مشرب ایک، طریقہ ایک فقا۔ یہ فرق اور تفرق اور تفرق ایک، مشرب ایک، طریقہ ایک تھا۔ یہ فرق اور تفرق اور تفرق ایک، مشرب ایک، طریقہ ایک تھا۔ یہ فرق اور تفرق اور تفرق ایک ویہ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سب کودین ان چیز وں کا گزرتک نہیں ہوتا جن کو بیان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سب کودین حق اور صراط مستقیم کو بیضے کا شعور عطافر مائے۔ جہاں تک اہل فقر کا تعلق ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ان جیار خلفا کی نگا ہوں کی تا شیرا ور توجہ کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

خلفائے راشدین پر کثیر کتب میں حضرت سیّدنا امام حسن ولائن کوخلفائے راشدین میں مسلم حسن ولائن کوخلفائے راشدین میں مسلم خامل نہیں کیا گیا حالانکہ آپ ولائن خلیفہ راشد پنجم ہیں اگر آپ ولائن کاعرصہ خلافت پانچ ماہ دس دِن کال دیا جائے تو حدیثِ نبوی سلائل آئی نہیں سال رہے گی' کے مطابق خلافتِ راشدہ کاعرصہ ہمیں سال مکمل نہیں ہوتا اس لیے آپ ولائن برحق خلیفہ راشد ہیں۔

الله تعالی ہم سب کوخلفائے راشدین کی حقیقت اور معرفت نصیب فرمائے۔ (آمین) عاجز وخا کسار

سلطان محمد نجيب الرحم<sup>ا</sup>ن سروري قادري



### \*\*\*\*



### \*\*\*\*

بعض علاءِ انساب نے حضور اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور قریش کا شجرہ نسب حضرت آوم علیہ السلام تک بیان فر مایا ہے لیکن محقق اور مُسلّم شجرہ نسب عدنان تک مشفق علیہ ہے۔ ''عدنان' سے او پر علاءِ انساب میں اختلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا شجرہ نسب بیان فر ماتے تو عدنان پرختم فر ما دیتے ۔ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بھی اپنا شجرہ نسب عدنان تک بیان فر ماتے اور فر ماتے کہ اس سے او پر کا جمیس علم نہیں لیکن اس پرسب اہل شجرہ نسب عدنان تک بیان فر ماتے اور فر ماتے کہ اس سے او پر کا جمیس علم نہیں لیکن اس پرسب اہل انساب، اہل شخصی اور اصحاب تاریخ مشفق ہیں کہ عدنان کے جداعلی حضرت اساعیل علیہ السلام بیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام 'خلفائے راشدین اور قریش کا شجرہ نسب عدنان ہی ہے درج کررہے ہیں:



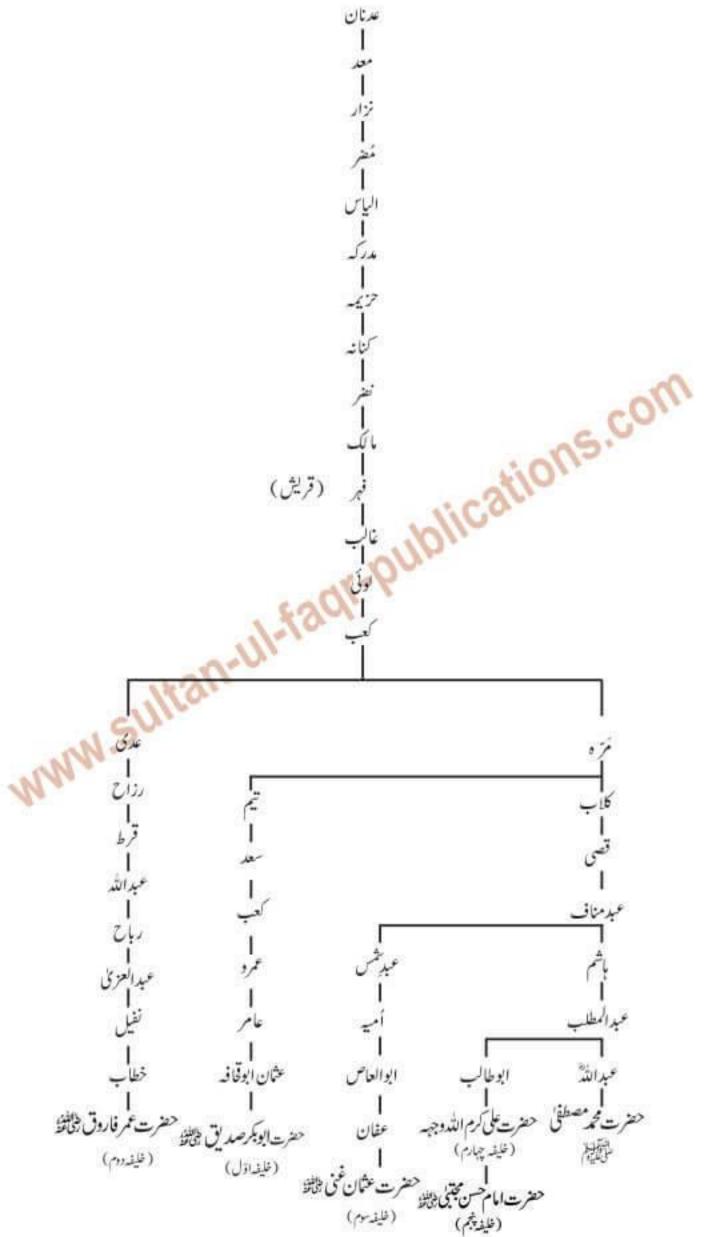

# نطيفه را شداً ول **8%**



سیّدنا حضرت ابوبکرصدیق رضی اللّٰد تعالی عنهٔ اپنے درجات اور مراتب میں اس قدر بلند ہیں کہ آپ طافی کو عارفین کے سر دار اہلِ تقوی میں سب ہے اعلیٰ اصحابِ تجرید و تفرید کے امام رفیقِ رسول صلی الله علیه وآله وسلم' امام صدیقین اور افضل البشر بعد الانبیا کے القاب سے یا د کیا جاتا ہے۔کوئی عارف حضرت سیّد ناصد بقِ اکبر ﴿ اللّٰهُ کے مقام ومرتبہ کونہیں پہنچ سکتا۔سالکین کے لئے آپ ڈٹاٹی مشعل راہ ہیں۔سالک یا طالب کے لئے ضروری ہے کہ پورے خلوص اور صلاق سے حضرت صدیقِ اکبر طافی کی پیروی کرے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا "میں نبی ہوں'' تو وہ کسی معجزے کا مطالبہ کیے بغیر ایمان لے آئے اور جب پیفر مایا کہ مجھے معراج کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے تصدیق کی۔ آپ ٹھٹٹا امام صدیقین اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ گروہوں کو چارحصوں میں تقسیم فرمایا تو دوسرے گروہ کا نام آپ ڈاپٹڑے کے لقب صدیق پرصدیقین رکھااوراس گروہ کودوسرے نمبر پررکھا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے: 🕸 ترجمہ:اورجواللہاوراس کےرسول (مناٹیلَانِم) کا حکم مانے تواسے ان کا ساتھ ملے گاجن پر الله تعالیٰ نے اپنافضل کیا یعنی انبیا کرام ٔ صدیقین ٔ شهدا اورصالحین ۔ (انساء69) یہاں صدیقین سے مراد عارفین ہیں ۔صدیق کا مرتبہ کئی صحابہ کو حاصل تھالیکن امام صدیقین اور صدیقِ اکبر حضرت ابو بکرصدیق طاقی این این الله الله الله علی وآله وسلم کاارشاد مبارک ہے: مَا فَضَلَ اَبَابُکْدٍ بِکُنْهُ وَ الصَّلُوةِ وَ لَا بِکُنْهُ وَ التَّلَاوَةِ وَالصَّوْمِ وَلٰکِنْ شَیْمًا وَقَرَّ فِیْ قَلْبِهِ مَا فَضَلَ اَبَابُکْدٍ بِکُنْهُ وَ الصَّلُوةِ وَ لَا بِکُنْوَ وَ اللّهِ اللّه اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّهُ

اس سے ثابت ہوا کہ تقوی اور ایمانِ کامل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاعشق ہے اور یہی صدق ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندا مام عاشقین بھی ہیں اور میربات آپ کے ہمل سے ثابت ہوتی ہے۔

ایک اورارشادِ نبوی صلی الله علیه وآله وسلم ہے:

مَا صَبَّ اللَّهُ شَيْئًا فِي صَلْدِي إِلَّا قَلْ صَبَّتُهُ فِي صَلْدٍ آبِي بَكْرٍ

ترجمہ:جوچیزاللدتعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی تومیں نے اس کوابوبکر کے دل میں ڈال دیاہے۔

🛞 سلطان العارفين حضرت يخي سلطان باهُو مِينية اپني كتاب سلطان الوهم ميں فر ماتے ہيں :

مریدِ صادق کو حضرت ابو بکر صدیق طاقط کی طرح ہونا جا ہیے کہ اپنا مال، جان اور اولا دصدقِ دل اور اور اور خلوصِ نیت سے اپنے پیر پر قربان کردے۔ جب ایسے مرشداور مرید آلیل میں مل جاتے ہیں تو دِن بدن ان کا کام ترقی کی منازل طے کرتا جاتا ہے۔ حدیثِ مبارکہ ہے:

لَوْ وُزِنَ إِيْمَانُ آبِي بَكْرٍ مَعَ إِيْمَانِ النَّاسِ لَرَجَعَ

ترجمہ:اگرابوبکرصدیق (ٹٹٹٹؤ) کےایمان کامقابلہ دوسرےلوگوں کےایمان سے کیا جائے تو ابوبکر صدیق (ٹٹٹٹؤ) کاایمان ان سب سے بڑھ جائے۔

اس فرق کی وجہ حجابات کا ہونا ہے کیونکہ صدق کے اعتبار سے جو کچھ حضرت ابو بکر صدیق والٹوؤ نے حاصل کیا وہ حضرت ابو ہر میرہ والٹوؤ اور حضرت زید بن حارث والٹوؤ حاصل نہ کر سکے حالانکہ تمام اصحاب رضوان الڈعلیہم اجمعین پر آپ طافی کیا تھے کی تصرف برابرتھا جس طرح سورج کی روشنی ہر چیز

پر برابر پڑتی ہے مگر ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق فیض حاصل کرتا ہے۔ برتو خورشید عشقت بر ہمہ تابد

پریو محورسید مستقت کر مهمه کابد و لیکن سنگ بیک نوع نیست تا گوهر شوند

ترجمہ: تیرے عشق کے خورشید کی روشنی سب پر برابر پڑتی ہے مگرتمام پھرایک جیسے نہیں ہوتے کہ گوہر بن جائیں۔

پھرآپ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

پس اسی طرح ہرانسان کی صلاحیتیں یکساں نہیں ہوتیں بلکہ ہرایک میں اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے۔
اسی استعداد کے مطابق ہرایک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابر کات سے فیض
حاصل کیا۔ پس اسی طرح پیر (مرشد کامل اکمل) اور مرید (سالک یا طالب) دونوں کا ایک
دوسرے سے تعلق ہوتا ہے اگر ایک طرف بھی کمزوری یا گوتا ہی ہوتو اللہ تعالی کی معرفت کا کام انتہا کو
نہیں پہنچتا یعنی پیر کامل ہولیکن مرید صادق نہ ہویا مرید صادق ہو پیر کامل نہ ہوتو بھی معاملہ نہیں بنتا
اور کامیا بی حاصل نہیں ہوتی۔

الپرحمة الله عليه فرماتي بين:

'' پیرکوحضورعلیهالصلوٰ ق والسلام کی طرح اور مریدکوحضرت ابوبکرصدیق والٹیؤ کی طرح ہونا جا ہیے۔'' (عین الفقر)

یعنی طالب(سالک،مرید) کوصدق میں حضرت ابوبکرصدیق طافیٰ کی طرح ہونا جاہیے۔

🚓 فضائل سيّدنا حضرت ابوبكرصديق طاليُّهُ 8 🍣

الله تعالیٰ کاارشادہے:

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَلُ نَصَرَهُ اللهُ اِذْ آخُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ۚ فَٱنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ (سَرة توبـ 40) ترجمہ:''اگرتم میرے حبیب کی امداد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد کی جب کا فروں نے انہیں نکالا اس حال میں کہوہ دومیں سے دوسرے تھے جب کہوہ دونوں غارمیں تھے اوروہ اینے صاحب کو کہدرہے تھے کے ممگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ تعالیٰ نے اپناخاص سکون نازل فرمایا۔''

مفسرین فرماتے ہیں''صاحب'' ابو بکرصدیق ڈاٹٹؤ تھے اوران پر ہی سکون نازل کیا گیا تھا کیونکہ نبیِ اگرم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم تو پُر سکون رہے تھے''۔حضرت حسن بصری مِلاَثِیُّ فر ماتے ہیں الله تعالى نے حضرت ابو بكرصد يق واليؤ كے علاوہ تمام زمين والوں پرعتاب فرمايا اور ارشا دفرمايا: " اِلَّا تَنْصُرُ وَهُ فَقَالُ نَصَرَهُ اللَّهُ (اَ كُرَمَ مِيرِ \_ حبيب كى مد ذہيں كرو گے تو الله تعالى نے ان كى امدادکی)

وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ٥ الَّذِي يُؤْتِئُ مَالَهُ يَتَزَكَّى ٥ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزَى ٥ إِلَّا ابْيِغَا ۗ وَجُهِرَبِّهِ الْأَعْلَى ٥ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ٥ (مِنْ اللَّهِ 17 21 ٢٠) ترجمہ:''اورآ گ ہے بچے گاوہ بہت متقی جوا پنامال خرچ کرتا ہے اورکسی کا اس پراجسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے مگر رہے اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔'' تفاسیر میں ہے کہ بیآیت حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹا کے بارے میں نازل ہوئی۔ان سے روایت ہے'' میں نے غارمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اگران کا فروں میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے دیکھے تو ہمیں دیکھ لے۔آپ ساٹٹیآؤٹم نے فرمایا: ابوبکر طاٹٹو! تمہاراان دوکے بارے میں کیا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ثالث ہے۔' ( بخاری وسلم ) حضرت ابوبكرصديق ﴿ إِنَّهُ كَمِتْعَلَق نِي اكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم كفر مان مباركه بين: 🛞 🔻 میں نے کسی کواسلام کی دعوت نہیں دی مگراس میں اس کی طرف ہے ایک گونہ تر دداور فکر یائی کیکن ابوبکر ( الٹاٹۂ) ہے جب میں نے اسلام کا ذکر کیا توانہوں نے بلاتو قف وتر دواس کو

قبول کرلیا۔کیاتم میرے دوست کا ستانا میری خاطر چھوڑ دو گے۔ میں نے کہا کہ اے لوگو میں تم سب کے پاس اللہ کی طرف سے رسول ہوکر آیا ہوں تم نے کہا جھوٹ ابو بکر ( ڈٹاٹٹۂ )نے کہا تھے ہے۔ ( بخاری )

ا سوائے نبی کے آفتاب کسی ایسے مخص پر طلوع یا غروب نہیں ہوا جوابو بکر (اٹاٹٹا) سے زیادہ بزرگ ہو۔

- ابوبكر ﴿ اللهُ السَّالَ مِيول كے ابوبكر ﴿ اللهُ السَّاسِ اللَّهِ مِيول سے بہتر ہيں۔
- 🚓 الله تعالی آسان پراس بات کونا پسند فر ما تا ہے کہ ابو بکر ڈٹاٹٹؤ خطا کریں۔
- کی حضرت انس بن ما لک ڈاٹھ نے روایت کیا ہے کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضرتھا کہ حضرت ابو بکر ڈاٹھ اور عمر ڈاٹھ نئی نمایاں ہوئے۔ آپ ساٹھ آلؤ نمایاں کی نسبت فرمایا کہ بید دونوں انبیا اور مرسلین کے سواسارے اگلے بچھلے ادھیڑ عمر والے جنتیوں کے سردار ہیں لیکن ان کوخبر نہ کرنا۔ اس حدیث کو ابن عمر ڈاٹھ اور حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ نے بھی روایت فرمایا ہے۔
- حضرت على المرتضى والنيئة سے اس حدیث کے راوی حضرت امام زین العابدین والنیئة ہیں۔ یہ حدیث حضرات ابن عباس والنیئة 'ابن عمر والنیئة ' ابوسعید خدری والنیئة اور جابر بن عبدالله والنیئة نے بھی روایت کی ہے کہ حضورا کرم والنیئة نے فر مایا ''میری اُمت میں میری اُمت پرسب سے زیادہ مہر بان ابو بکر (والنیئة ) ہیں'۔
- کی رسول الله صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسانہیں ہے جس کے دو وزیراہلِ آسان میں سے اور دو وزیر اہلِ آسان میں سے اور دو وزیر زمین والوں میں سے ہول میرے دو وزیر آسان والوں میں سے جہوا میرے دو وزیر آسان والوں میں سے جبرائیل اور میکائیل ہیں اور دواہلِ زمین سے ابو بکر (ڈٹاٹٹۂ) اور عمر (ڈٹاٹٹۂ) ہیں۔
- کو نیج درجے والے اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم کنارہ کا اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم کنارہ کا اس طرح تم کنارہ کا اس اس میں ہیں۔ آسان پرروشن ستاروں کودیکھتے ہو۔ابو بکر ڈٹاٹٹڈا ورعمر ڈٹاٹٹڈا ان ہی میں ہیں۔
- 😸 حضرت سرورِ عالم التَّمَالِيلِ صحابه كرام' مهاجرين اورانصار كے مجمع ميں تشريف لائے تھے

جن میں حضرت ابوبکر بھا اور حضرت عمر بھا ایک ہوتے سے اہلِ جلسہ میں ہے کوئی صاحب آپ سلی آلیا اللہ کی جانب نگاہ نہیں اٹھاتے سے سوائے حضرت ابوبکر بھا اور حضرت عمر بھا اٹھا کے۔ یہ دونوں صاحب دونوں صاحب آپ سلی آلیا اللہ کی طرف اور یہ دونوں صاحب آپ سلی آلیا ان کی طرف اور یہ دونوں صاحب آپ سلی آلیا ان کی طرف و کھے کر تبسم فرماتے سے آپ سلی آلیا ان کی طرف و کھے کر تبسم فرماتے سے ۔ آپ سلی آلیا ان کی طرف و کھے کر تبسم فرماتے سے ۔ ایک روزسر و رعالم ملی آلیا ان کی دونت خانہ سے مسجد میں اس شان سے تشریف لائے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی اور کھی اس کے ہاتھ کیڑے ہوئے ۔ سے اور فرمایا ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھیں گے (دیکھیں اسی کا انتظام کہ دونوں صحافی بھی آلیا اور خیرات میں بہلوئے مبارک میں دفن ہیں )۔

اوپر سے حضرت محمد ساتھ کیا ہے نے فرمایا ہے کہ (قیامت کے دن) سب سے اول میرے اوپر سے زمین کشادہ ہوگی پھرابو بکر ڈٹاٹٹا سے پھر عمر ڈٹاٹٹا ہے۔

الله المجد الثاني المياري في الموكر صديق المين المين المين الموجد المين المارة الموجد المين المارة المين المارة الموجد الموجد المين المين الموجد الم

عضرت سرورِ عالم ملتَّقَالِمَ نَے (حضرت ابوبکر اللہُ ہے) فرمایا کہ تم میرے رفیق حض (کوژ)اورمیرے رفیق غارہو۔

کی رسول الله طاق آلیج نے فرمایا کہ جن شخصوں کا میرے او پر صحبت اور مال میں سب سے زیادہ احسان ہے ان میں ابو بکر ( رفات کی اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل ( ولی دوست ) بنا تا تو ابو بکر ( رفات کی ) کو بنا تا۔ ( بخاری شریف 3654 )

یہ حدیث تیرہ صحابیوں نے روایت کی ہےاورامام سیوطی نے اس کومتواتر حدیثوں میں داخل کیا ہے:۔

عضرت سرورِ عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہم پرکسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ ہم نے نہ دے دیا ہو مگر ابو بکر ( وَاللّٰهُ اللّٰهِ اِن کا جواحسان ہمارے ذمہ ہے اس کا بدلہ اللّٰہ تعالی قیامت کے

دن دےگا اور بھی کسی کے مال نے وہ نفع مجھ کونہیں دیا جوابو بکر (ڈٹاٹٹؤ) کے مال نے دیا۔حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹؤ اس ارشادِ مبارک کوئن کرروئے اور کہا!''یارسول اللّد ٹاٹٹٹلیٹی کیا میرا مال آپ ٹاٹٹٹلیٹی کا مال نہیں ہے''

عضرت الى اروى والنه الله الله الله الموى والنه الله الله المعلى المعلى

عضرت سرورِ عالم النَّهِ آلِيَّا النِي النِي النِي النِي النِي عَلَى النِي عَلَى النِي النِي عَلَى النِي عَلَى النِي النِي عَلَى النِي عَلَى النِي النَّهِ النَّهُ النَّهُ النِي النَّي النِي ال

- ارشادمبارک ہے: ابو بکر (اٹاٹٹ) تم کواللہ نے دوز خے تے زاد کردیا۔
- ارشاد مبارک ہے: ابو بکر (ٹھاٹٹ) ہارگا و الہی ہے تم کوسب سے بڑی خوشنو دی عطا ہوئی۔ دریافت کیاسب سے بڑی خوشنو دی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالی تمام مخلوق کے لئے بجلّی عام فرمائے گا اور تمہارے لئے بجلّی خاص۔
- ﷺ اے ابوبکر (ٹاٹٹؤ) اللہ تعالی اور مومنین کواس سے سخت انکار ہے کہ تمہارے متعلق اختلاف ہو۔اگر کوئی مجھ کونہ یائے تو ابوبکر (ٹاٹٹؤ) کے پاس آئے۔

ایک صحابیہ بی بی نے مدینہ میں آ کرمسئلہ دریافت کیا جب رخصت ہونے لگیس توعرض کی کہ یارسول اللہ اگر آئندہ میں آؤں اور آپ نہ ملیس تو مسئلہ کس سے دریافت کروں۔ان کے جواب میں آپ سلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشادِ بالاصا در فرمایا۔

🛞 ابوبکر (ڈاٹٹؤ) کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں۔

جب مرضِ وفات میں آپ سُلِیْتَاؤِمْ مسجد میں تشریف لے جا کرامامت نہ فر ماسکے تو ارشادِ بالا صا در ہوا۔

🕸 ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہتم ان میں ہے ہو گے۔

ایک بار حضرت سرورِ عالم صلی الله علیه وآله وسلم جنت کے دروازوں اور ان میں سے داخل ہونے والوں کا ذکر فرمار ہے تھے۔حضرت صدیق اکبر رہا ہے نے پوچھا کہ یارسول الله سالی کوئی ایسا بھی ہوگا جوسب دروازوں سے داخل ہواس کے جواب میں مذکورہ بالا حدیث جواب ہوئی۔ ہوئی۔

امام بخاری وسلم راوی ہیں کہ حضرت عمر و بن العاص طلقہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیایا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کوتمام انسانوں سے زیادہ کون محبوب ہے؟ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوتمام انسانوں سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا ان کے والد، میں نے عرض کیا مردوں میں سے؟ فرمایا ان کے والد، میں نے عرض کیا چھرکون؟ فرمایا عمر بن خطاب (طاقه): بے شک اللہ تعالیٰ آسان کے اوپر اس بات کو پہند نہیں کیا پھرکون؟ فرمایا عمر بن خطاب (طاقه): بے شک اللہ تعالیٰ آسان کے اوپر اس بات کو پہند نہیں

فرما تا كەابوبكرصدىق (﴿اللَّهُ ﴾ زمين پرخطا كريں۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاقی اللہ اللہ اللہ علی اکرم سکا ٹیواؤ نے مرض وفات میں فرمایا: ''میرے پاس اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ تا کہ میں کتاب لکھ دوں کیونکہ مجھے خوف ہے کوئی آرز وکرنے والا آرز وکرے اور کہنے والا کے کہ میں زیادہ حقدار ہوں اللہ تعالی اور ایمان والے ابو بکر (ڈاٹٹؤ) کے ماسوا کا انکار کرتے ہیں۔'' (مسلم شریف)

کی حضرت ابوموی اشعری والی فرماتے ہیں''نبی اکرم مالی آلیم کی ایس سے آپ مالیہ آلیم کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ مالی آلیم نے فرمایا: ابو بکر (والیم کی کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ حضرت عائشہ والیم نے عضرت کا کشہ والیم نے عضرت کا کشہ والیم کے عضرت کا کشہ والیم کے عضرت کا کشہ والیم کی ایارسول اللہ (مالیم آلیم کا ابو بکر (والیم کی کہ کھڑے ہوں کے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ مالیم آلیم نے فرمایا: ابو بکر (والیم کی کو آپ مالیم آلیم نے فرمایا: ابو بکر (والیم کی کو آپ مالیم آلیم نے فرمایا: ابو بکر (والیم کی کو آپ مالیم کی کہولوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ انہوں نے دوبارہ وہی گزارش کی تو آپ مالیم تو فرمایا: ابو بکر (والیم کی کہولوگوں کو نماز پڑھا کیس تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں جیسی ہو۔ چنا نچ کسی خص نے حضرت ابو بکر صدیق والیم کی خالم کر خالم کی خ

حضرت عمار بن یا سر والته فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا درم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا درمیرے پاس ابھی حضرت جرائیل امین تشریف لائے تو میں نے کہا کہ جرائیل مجھے عمر بن خطاب (والته الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ والته کو اتنا عرصہ عمر فاروق والته کے فضائل بیان کروں جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں قیام فرمایا یعنی ساڑھے نوسوسال تو حضرت عمر والته کا کہ خضائل ختم نہیں ہوئے اور عمر والته او اور مر والته کی ایو بکر والته کی کیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔'

ﷺ حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر (ڈاٹٹؤ)! میری اُمت سے جنت میں پہلے جانے والے تم ہوگے۔

- عضرت عمر فاروق والثينة فرماتے ہیں: ابو بکر والثین ہمارے سردار تھے، ہم میں ہے بہتر تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ ( زندی شریف )
- کی حضرت فاروق اعظم والتی فرماتے ہیں نبی اکرم سالی آلؤ نے فرمایا" جس نے بھی ہماری خدمت کی ہم نے اسے بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر (والتی) کے۔ کیونکہ انہوں نے ہماری الی خدمت کی ہم نے اسے بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر (والتی) کے۔ کیونکہ انہوں نے ہماری الی خدمت کی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالی انہیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا اور مجھے ابو بکر (والتی) کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔"
- حضور سیّدعالم صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں'' الله تعالی نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایاتم نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایاتم نے مجھے جھٹلایاا ورابو بکر (اٹھاٹھ ) نے میری تصدیق کی اور جان و مال کے ساتھ میری خدمت کی'' ( بخاری شریف )
- علی حضرت علی المرتضی شیر خدا النافظ ہے مروی ہے کہ آپ النافظ نے فرمایا: مجھے وہ خص بناؤ جو سب سے زیادہ ببادر ہیں ، آپ النافظ نے مرض کیا آپ سب سے زیادہ ببادر ہیں ، آپ النافظ نے مرض کیا آپ سب سے زیادہ ببادر ہیں ، آپ النافظ نے فرمایا ہیں نے ہمیشہ برابر کے جوڑکا مقابلہ کیا ہے مجھے بناؤ کہ سب سے زیادہ دلیرکون ہے؟ حاضرین نے کہا ہم نہیں جانے آپ النافظ بیل ۔ آپ النافظ نے فرمایا ''وہ ابو کر النافظ بیں ، بدر کے حاضرین نے کہا ہم نہیں جانے آپ النافظ بیل ۔ آپ النافظ نے فرمایا ''وہ ابو کر النافظ بیل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے عرکیش (چھپر) تیار کیا تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون ہوگا تا کہ شرک اس طرف کا رخ نہ کر سکیں ؟ بخدا! ہم میں سے کوئی آگنیں بڑھا سوائے ابو بکر صدیق النافظ نے دو تو تو ارسونت کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کررہے تھے جو کا فراس طرف آگ بڑھتا اس پر جملہ آور ہوتے اس لئے آپ بڑا ہؤاسب کی حفاظت کررہے تھے جو کا فراس طرف آگ بڑھتا اس پر جملہ آور ہوتے اس لئے آپ بڑا ہؤاسب

لوگو! مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادرکون ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانے آپ ڈاٹھ بتا کیں۔آپ ڈاٹھ نے فرمایا' ابو بکرصدیق ڈاٹھ! میں نے رسول الدصلی الدعلیہ وآلہ وسلم کو دیکھا قریش نے آپ ڈاٹھ ایک کو بلا ہوا تھا ایک شخص آپ پر غالب آنے کی کوشش کررہا تھا دوسرا آپ کو گرانا چاہتا تھا اوروہ کہ درہے تھے تم ہی وہ ہوجس نے گئی معبودوں کو ایک بنا دیا ہے۔ بخدا ہم میں سے کوئی قریب نہیں گیا سوائے ابو بکر ڈاٹھ کے کہ وہ ایک کو مارتے ہوئے دوسرے کو دھلیتے ہوئے آگ برطے اور فرمایا: تمہمارے لئے بلاکت ہوتم اس ذات کریم کو اس لئے شہید کرنا چاہتے ہوگہ وہ فرماتے ہیں میرارب اللہ تعالی ہے''۔ پھر حضرت علی ڈاٹھ نے جو چا دراوڑھی ہوئی تھی اٹھائی اوررو دیے اور اتنا دوسے کہ آپ ڈاٹھ کی داڑھی مبارک تر ہوگئ پھر فرمایا' میں تم سے بوچھتا ہوں کہ آپ فرعون کا مومن بہتر تھایا ابو بکر ڈاٹھ ؟'' لوگ چپ رہے تو فرمایا' جواب کیوں نہیں دیتے ؟ بخدا ابو بکر ڈاٹھ کی ایک ساعت آلی فرعون کے مومن سے بہتر ہے اس نے اپناا میان چھپایا تھا اور انہوں نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور انہوں نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور انہوں نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور انہوں نے اپنا دیمان کا اعلان کیا۔''

ام برزاز حضرت اسید بن صفوان سے روایت کرتے ہیں 'نجب حضرت ابو بکر رفائی کا حصال ہوا تو آپ رفائی کا جسدِ مبارک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ مدینہ طیبہ آ ہو بکا سے گونے اٹھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزِ وصال جیسی لوگوں پر دہشت چھا گئی حضرت علی مرتضلی واٹی سے جیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے تشریف تیزی سے چلتے ہوئے انا مللہ و اِن الیہ د اجعون پڑھتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے تشریف لائے کہ آج خلافتِ نبوت ( کا ایک دور) ختم ہوگئی حتی کہ اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہوگئے جس میں حضرت ابو بکر رفائی شخصا ورفر مایا:

''اے ابوبکر (ٹھٹٹؤ) اللہ تعالیٰ آپ (ٹھٹٹؤ) پر رحم فرمائے۔ آپ اسلام لانے میں سب سے پہلے، ایمان لانے میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ مشقت اٹھانے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے، سب سے زیادہ مشقت اٹھانے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے، راہ اسلام پرسب سے تیز، صحابہ کرام ٹھائٹ پرسب

سے زیادہ امین ، صحبت میں سب سے بہتر، مناقب میں سب سے افضل ، نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت والے ، درج میں سب سے بلند، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب، سیرت ، اخلاق اور عمر میں آپ کے سب سے زیادہ مشابہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معتمد، مرتبے کے اعتبار سے سب سے اشرف اور سب سے زیادہ مکرم بارگاہ میں سب سے اشرف اور سب سے زیادہ مکرم شھے اللہ تعالیٰ آپ طاف کو اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیرعطافر مائے۔''

🛞 🔃 ابو جحیفه جو حضرت علی طالغیّا کے حفاظتی عمله میں شامل تنھے، انہوں نے حضرت علی کرم اللّٰد وجهالكريم كاليك قول نقل كيا ہے" امت ميں نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے بعد سب ہے محترم شخصیت ابوبکر ڈاٹٹؤ کی ہے اور ابوبکر ڈاٹٹؤ کے بعد عمر ڈاٹٹؤ کا درجہ ہے''عبد خیر نے یہی الفاظ کوفہ کی مسجد میں حضرت علی کرم اللہ و جہدالگریم ہے سنے اور کہا کہ جس وقت وہ بیہ کہتے تھے کہ وہ جا ہیں تو اس سلسلے کے تیسر ہے آ دمی کا بھی نام لے سکتے ہیں توان کی مرادعثانِ غنی ڈاٹھ سے ہوگی۔ 🛞 نیرید بن وہب کا بیان ہے کہ سوید بن غفلتہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم سے ملنے گئے۔ بیرحضرت علی واٹنؤ کی خلافت کا زمانہ تھا سوید نے عرض کی: ''امیرالمومنین میں بعض لوگوں سے ملا ہوں جوابوبکر ڈاپٹؤ اور عمر ڈاپٹؤ کوان کے درجے سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی عظیم خدمات کا انکار کرتے ہیں۔حضرت علی المرتضٰی شیر خدا طالقۂ غضب ناک ہو گئے اوراینی مٹھیاں بھینچتے ہوئے منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور فر مایا: ''اس ذات کی قشم جو دانے کوا گاتا ہے اور مخلوق کو پالتا ہے ان دونوں (ابو بکر ڈاٹٹؤ اور عمر ڈاٹٹؤ) سے وہی محبت کرے گا جومومن اور صاحبِ فضیلت ہوگا۔ان سے بغض وعنا در کھنا شقاوت اور گمراہی ہے۔ محبتِ سیخین باعثِ قربِ الہی اوران سے عناد ، ضلالت کا سبب ہے آخر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وآلپەوسلم كےان بھائيوں، وزيروں، دوستوں اورسر دارانِ قريش كايوں (بہ بدی) ذکر کرتے ہیں۔ ابو بکر رہائٹ اور عمر رہائٹ کے نام برائی سے لینے والوں سے میں بری ہوتا

ہوں اورایسے بدگوکواس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔''

حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم فرماتے ہیں: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دن رسول اللہ سٹاٹیڈ آئی اور میر سے سوا کوئی نہیں تھا کہ اسنے میں حضرت ابو بکر ڈٹاٹیڈا ور حضرت عمر ڈٹاٹیڈا یک دوسرے کا ہاتھ تھا ہے تشریف لائے انہیں دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا 'علی (ڈٹاٹیڈ) دیکھنا انبیا اور مرسلین کے سوا جتنے بھی معمرا ہل جنت ہیں خواہ وہ قدیم عہد ہے متعلق ہوں یا جدید عہد سے متعلق ہوں یا جدید عہد سے متعلق موں یا جدید عہد سے متعلق میں ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں رسول میں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے بین ارتبار میں ایک میں رسول میں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے بینارت انہیں نہیں سنائی اور نہ ہے بات کسی اور سے کہی ۔ (اس حدیث کو شعبی اور تعلب نے بھی روایت کہا ہے)۔

کے حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم جنگ نہروان سے فارغ ہو چکے یعنی فتح حاصل کر چکے تو ایک دن فرمایا'' رسول اللہ سٹاٹیڈاؤٹم کے بعداس اُمت کے سب سے بڑے لوگ ابو بکر ڈٹاٹیڈ اور عمر ڈٹاٹیڈ بیں ان دونوں کے بعد ہمارے معاملات اور مسائل الیی شکل اختیار کرگئے کہ ان کا فیصلہ اب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔''

اساعیل بن عبدالرحمٰن نے عبد خیر ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت علی ڈاٹٹؤ کو



فرماتے سناہے''اللہ تعالیٰ نے جملہ حاکموں اور اولیا امور کے لئے ابوبکر ڈٹاٹٹۂ اور عمر ڈٹاٹٹۂ کو ججت اور معیار مطلق بنایا ہے۔''

## ولادت باسعادت کا

آپ کا نام عبدالکعبہ تھا، قبولِ اسلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ نام رکھا۔ ابو بکر کنیت۔ سب سے زیادہ شہرت کنیت نے حاصل کی ۔ نسبتاً قریشی ہیں اور قبیلہ تیم سے تعلق ہے۔ چھٹی بیٹت میں شجرہ نسب حضور علیہ الصلوق والسلام سے جاملتا ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت ابو بکر صدیق بھٹ بن ابی قافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مُرہ بن کعب بن سعد بن تیم بن مُرہ بن کعب بن اوی بن غالب۔

چھٹی پشت میں مُرہ بن کعب پر پہنچ کرآپ رضی اللہ تعالی عنهٔ کا نسب حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر ڈلاٹڑ کے والد کا نام عثمان کنیت ابوقیا فہتھی فہتے مکہ کے وقت نوے برس کی عمر میں اسلام لائے اور 14 ھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنهٔ کے عہدِ خلافت میں وفات پائی۔ والدہ کا نام سلمی اور کنیت اُم الخیرتھی اوّلین دور میں اسلام ہے مشرف موئیں۔

آپ عام الفیل کے ڈھائی برس بعد 573ء میں پیدا ہوئے (بینی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت سے ڈھائی سال بعد) ایام جاہلیت میں قریش کے رؤسامیں سے تھے۔ ذریعہ معاش تجارت اور خوشحال ودولت مند تھے۔

# مره المرام عنول المرام

حضرت ابوبکرصدیق ڈاٹٹؤ کے آباؤا جداد کا موروثی پیشہ تجارت تھااور بیلوگ اپنی تجارت کے سلسلے میں شام اور یمن بھی جایا کرتے تھے۔روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکرصدیق ڈاٹٹؤ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہی ہے محبت وعقیدت رکھتے تھے۔ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فر مایا تو اس وقت حضرت ابو بکرصدیق والیؤ کہ سے باہر سے کین اس اعلان پر وہ جلد ہی مکہ مکرمہ پنچے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرانہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ حضرت ابو بکرصدیق والیؤ کی اس طرح کی عقیدت اور ایمان وابقان کا اہل قریش نے برملاطور پر تمسخو بھی اڑایا۔ ان تمسخواڑا نے والوں میں ابوجہل عقبہ اور شیبہ سرِ فہرست سے ۔ اصل بات بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق والیؤ جو بیانِ حق میں سے اور شیبہ سرِ فہرست سے ۔ اصل بات بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق والیؤ جو بیانِ حق میں سے سے جلیم اور سلیم الطبع بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کے بھی گواہ اور شاہد سے ۔ اس لئے انہوں نے بلاجیل و جحت نہ صرف برملا دعتے سالام کو قبول کر لیا تھا بلکہ اپنی متمول اور معتبر حیثیت کو بھی خدمت اسلام کے لئے بروئے کار وئے کار وئے کار دیا تھا۔

'' تاریخ الخلفا '' کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی میں کے حضور نبی اکرم ساٹی آؤنم فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ساٹی آؤنم فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی شخص کواسلام کی دعوت دی تو ہرا لیک نے کسی نہ کسی حد تک آغاز میں پس و پیش اور حیل و ججت سے کام لیا ہے۔لیکن ابو بکر (ڈاٹٹؤ) اس حوالے سے ممتاز اور یکتا ہیں کہ انہوں نے قبولِ اسلام میں کسی بھی طرح کی حیل و ججت سے کام نہیں لیا۔

تبليغ اسلام 8%

جب حضرت ابو بکر صدیق والی نے دینِ اسلام کو قبول کیا اس وقت ان کی عمر سینتیس یا ارتمیس سال تھی۔اسلام قبول کرنے سے پیشتر بھی حضور نبی اکر مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق والی کی عمر سینتیس یا ابو بکر صدیق والی کے آپس میں محبت بھرے تعلقات قائم تھے۔حضرت ابو بکر صدیق والی آپ ابو بکر صدیق والی آپ سی محبت بھر اور پارسائی سے بجا طور پر متاثر اور واقف تھے اس کے منہوں نے اسلام قبول کرنے میں جیل وجت سے کا منہیں لیا تھا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق والی وقت نے اس کے انہوں نے اسلام قبول کرنے میں جیل وجت سے کا منہیں لیا تھا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق والی وقت میں جات میں جاتے ہوں کا منہیں لیا تھا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق والی والی والی والی والیہ وال

مشرف بداسلام ہونے کے بعد دوسرے لوگوں کوبھی اسلام کی حقانیت کی جانب مائل کرنے گئے سے۔ انہوں نے جلد ہی اپنے دوستوں اورعزیز وا قارب کوبھی اسلام قبول کر لینے کی ترغیب دینا شروع کردی تھی۔ لہٰذااسی وقت سے انہوں نے اشاعتِ اسلام اور تبلیغ دین کی خاطرا پنی دولت کو بھی بدریغ خرچ کرنا شروع کردیا۔ پھر بعد کے برسوں میں تو حضرت ابو بکر صدیق واللہٰ مسلم غلاموں کے بھاری معاوضے اداکر کے انہیں آزاد کرواتے رہے۔

حضرت ابوبکرصدیق بڑا ہوئے۔ ان عمائدین میں حضرت عثمان بنوز ہرہ اور بنوتیم کے کئی عمائدین دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان عمائدین میں حضرت عثمان بن عفان بڑا ہوئے ' زبیر بن العوام بڑا ہوئے عبدالرحمٰن بن عوف بڑا ہوئے ' سعد بن ابی وقاص بڑا ہؤا اور طلحہ بن عبداللہ بڑا ہؤا شامل ہیں ان ہی میں کئی بررگان عشرہ مبشرہ میں بعنی دس بزرگ ترین صحابہ کرام بڑا ہؤا کہ جنہیں جنت کی خوشنجری دی گئ شامل ہیں۔ بہرصورت حضرت ابو بکرصدیق بڑا ہؤا کی ان کوششوں اور دعوتی سرگرمیوں نے اسلام کی قوت میں بجاطور پراضافہ کیا۔

حضرت ابوبکر صدیق و این دولت سے کئی ناتواں اور کمزور نومسلم غلاموں کا معاوضہ ادا کرے آزاد کروایا جن میں اہم حضرت بلال و این ہیں۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق و این نے اپنی دولت کو ایک جانب تو غلاموں کا معاوضہ ادا کرنے کیلئے دوسری طرف تبلیغ اسلام کی سرگر میوں میں اور تیسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت کے لیے بڑی دریا دلی سے بدریغ استعال کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق و اللہ کی ان کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مالی پریشانیاں بھی ختم ہوتی رہیں۔

# عشقِ رسول سَالِيَّيْدِ النِّهِ عَشْقِ رسول سَالِيَّيْدِ النِّهِ

پیغمبرِ اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم نے جس وفت اپنی با قاعدہ اور عام دعوتِ اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا تو کفار نے بھی اپنی مخالفتیں شدید کر دیں لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر

صدیق ڈٹاٹئز ہمیشہ یہی درخواست کیا کرتے تھے کہ اظہارِ دین اور اشاعتِ اسلام کا کام سرعام کیا جائے اگر چہ کفار کی اکثریت تھی اورمسلمانوں کی تعدا دصرف انتالیس تھی۔ اسی دور میں ایک روز رسول ا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت ابو بکرصدیق والاثو کی اس خواہش اورآ رز وکو پورا کرنے کیلئے سرعام تبلیغ دین کا قصد فرمایا۔اس مقصد کے لئے آنخضرے صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکرصدیق وٹاٹٹا کے ہمراہ مسجد الحرام میں تشریف لے گئے وہاں پرحضرت ابو بکر صدیق ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اوراس کے رسول صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ یہ پہلا موقع تفا کہ کسی نے حرم شریف میں آ کرلوگوں کواس طور کھلم کھلا اسلام کی دعوت دی ہو۔حضرت ابوبکر صدیق ڈپٹیؤ کی اس دعوت پر کفار اورمشرکین ان پرٹوٹ پڑے بلکہ ان ظالم لوگوں نے حضرت ابوبکرصدیق طافق کوگرالیا اورانہیں مارنے لگے۔عتبہ بن رہیعہ نے تو حضرت ابوبکر طافظ کے چہرے پربھی ضربات لگا ئیں۔ پیمال دیکھ کران کے قبیلے والے آگے بڑھے اورانہیں چھڑا کر گھر لے آئے اور دیگر صحابہ کرام ڈنائٹے رسول اکرم سائٹی آوٹم کومحفوظ مقام پر لے گئے۔شام کے وفت حضرت ابوبكر طالثمةُ كوہوش آيا تو انہوں نے پہلاسوال ہي يہي كيا'' رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم کا کیا حال ہے' اس پر پہلے توان کی والدہ نے کہا کہ مجھے کچھنہیں معلوم ہے ام جمیل فاطمہ بنتِ خطاب ولله المالية الله على علوم ہوا كەحضور نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم سيح اور تندرست ہیں۔اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھؤنے پھر یو چھا'' آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہاں''اس پر بتایا گیا کہآ پ دارارقم میں ہیں بین کرحضرت ابوبکرصدیق ڈٹٹٹے نے کہا''جب تک میں آ پے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مل نہاوں گااس وقت تک کچھے نہ کھا وُں گااور کچھے نہ پیوں گا''۔ پھر حضرت ابوبکرصدیق ﴿ اللَّهُ کَاصرار بِرانہیں حضور یا ک صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی والدہ کے کر کنئیں۔ نبی رحمت حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹٹؤ کا بیہ حال دیکھا توانہیں چوم لیااورآ پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرآئے۔ اس وفت تک حضرت ابوبکرصدیق والیه کی والده مسلمان نہیں ہوئی تھیں' لیکن اس لمحے تو وہ خود

حضرت ابوبکرصدیق ولائؤ کو لے کرحضور نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔حضرت ابوبکر صدیق ولائؤ نے حضورِاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے لئے دعا کی التجا کی آپ سٹاٹائیواؤنم نے دعا فرمائی تو وہ مسلمان ہوگئیں۔

حضرت ابوبکر طالٹۂ حضور یا ک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کےسب سے قریبی اور جاں نثار ساتھیوں میں سے تھے۔انہوں نے پیغمبرِاسلام کے شانہ بشانہ کئی جنگوں میں بھر پوراور بڑھ چڑھ کرعملی حصہ بھی لیا۔اسی حوالے سے وہ عسا کرمحمدی کے ایک آ زمودہ کار جرنیل کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔اسلام سے حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنهٔ کی وارفنگی اور پیغمبراسلام سالیتیآلیم کے ساتھ عشق کی یہ کیفیت تھی کہ ایک باران کے بیٹے عبدالرحمٰن (بن ابوبکر ٹاٹٹؤ) نے بتایا کہ جب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھےاورغزوہ بدر میں کفار کی جانب ہے مسلمانوں کے مقابلے میں لڑرہے تھے تو ایک موقع اییا بھی آیا کہ جب ان کے والد ابوبکر صدیق طافئۂ عین ان کی تلوار کی زد میں تھے کیکن انہوں (عبدالرحمٰن بن ابوبکر ڈاٹٹؤ) نے درگز رہے کام لیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق ڈاٹٹؤ نے بے ساختة انداز مين فرمايا'' بخداا گرعبدالرحمٰن ان كي ز دمين ہوتا تو وہ ضروراس كا كام تمام كرديتے'' 9 ھ میں غز وہ تبوک کے موقع پرحضور نبی اکرم مٹاٹیآؤٹم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپناا پنامال لائیں تا کہ مسلمانوں اور مدینہ کے تحفظ اور د فاع کے انتظامات کئے جانگیل کاس وفت حضرت عمر فاروق ﴿ اللَّهُ مِدينِهِ كَ لُوكُولِ مِينِ زيادِهِ متمولِ اور زيادِه جاں نثار دکھائی دیتے تنے۔لہٰذا اس وفت حضرت عمر ولائن نے خیال کیا کہ وہ اس بار حضرت ابو بکر ولائن سے سبقت لے جائیں گےاس لئے حضرت عمر دلالیؤ بڑی جلدی میں اپنے گھر گئے اور بہت سا مال ومتاع لے کر حضور نبی اکرم سکافیآلؤم کی خدمت میں حاضر ہوگئے ۔اس قدر قربانی اور جاں نثاری و کچھ کر نبی رحمت حضرت محمصلی الله علیه وآله وسلم نے بے حدخوش ہوکراستفسارفر مایا''اےعمر ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ گھر والوں کے لئے بھی کچھ چھوڑ کرآئے ہو یانہیں''۔اس پرحضرت عمر ڈاٹیڈ نے جواب دیا''ہاں آ دھا حصہ میں اپنے گھر والوں کے لئے جھوڑ آیا ہوں۔''اور پھر جب یہی سوال حضرت ابو بکر ڈٹاٹیڈ

سے کیا گیا تو انہوں نے بڑی اکساری کے ساتھ بتایا ''میں اپنے اہلِ خانہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول سائٹی آؤٹم کی محبت جھوڑ کر آیا ہوں۔'' ان الفاظ اور حضرت ابو بکر ڈاٹٹئ کے ایثار اور قربانی کے حوالے سے حضرت عمر ڈاٹٹئ نے خود فرمایا ''عمر ابو بکر پر بھی بھی سبقت حاصل نہیں کرسکتا۔''

## 

جب معراج نبوی سال آلام کا واقعہ پیش آیا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بند سے (اور رسول حضرت محمراج نبوی سال آلام کے ساتھ پہلے بیت المقدی تک پھر دیدار اللی کا بیسفر کا نئات کی تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا۔ معراج نبوی سال آلام کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا ناریخ کا انوکھا واقعہ تھا۔ معراج نبوی سال آلام کی اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کو کا نئات میں اپنی نشانیاں دکھا ئیں اور یہ نشانیاں کیا تھیں اان کی تفصیل و تعین اور بیان کے لئے کا نئات میں اپنی نشانیاں دکھا ئیں اور یہ نشانیاں کیا تھیں ان کی تفصیل و تعین اور بیان کے لئے مارافیم 'ہمارا قیاس اور ہمارے محسوسات اور ہماری عقل و تصورات اور الفاظ و کلمات یکسر ناکافی اور نہایت اور فی بیس کے بھراللہ تعالی نے اپنے دیدار سے مشرف فر مایا اور وونوں عاشق اور معشوق ہم جب اور محبوب کے درمیان قاب قوسین (دو کمانوں کے ملنے جتنا) یا اس سے بھی کم فاصلہ معشوق ہم جب اور محبوب کے درمیان قاب قوسین (دو کمانوں کے ملنے جتنا) یا اس سے بھی کم فاصلہ معشوق ہم جب اور محبوب کے درمیان قاب قوسین (دو کمانوں کے ملنے جتنا) یا اس سے بھی کم فاصلہ معشوق ہم جب اور محبوب کے درمیان قاب قوسین (دو کمانوں کے ملنے جتنا) یا اس سے بھی کم فاصلہ معشوق ہم جب اور محبوب کے درمیان قاب قوسین (دو کمانوں کے ملنے جتنا) یا اس سے بھی کم فاصلہ دو گیا۔

حضرت ابوبکر صدیق طابق نے جس خلوص اور عشق و محبت کے ساتھ معراج نبوی طابق اور اسری کی تصدیق طابق نے جس خلوص اور عشق و محبت کے ساتھ معراج نبوی طابق اور اسری کی تصدیق کی اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی حضرت ابوبکر صدیق طابق کے بارے میں معراج کے حوالے سے سرور کو نمین ساتھ آور با نہ جب میں نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں 'تو وہ کسی معجز کا مطالبہ کئے بغیرا بیان لے آئے اور جب کہا کہ مجھے معراج کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے تصدیق کی اور کہا ''اگر سرور عالم ساتھ آئے آئے اور جب کہا کہ مجھے معراج کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے تصدیق کی اور کہا ''اگر سرور عالم ساتھ آئے آئے اور جب کہا کہ مجھے معراج کے متام اہل خانہ سمیت مجھے معراج حاصل ہوئی ہے تو یقیناً میں قبول کرتا کیونکہ میں آپ ساتھ آئے آئے گا کہ حقیقت کو جانتا ہوں''اسی معراج حاصل ہوئی ہے تو یقیناً میں قبول کرتا کیونکہ میں آپ ساتھ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو تصدیق پر آپ طابق کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ سبحان اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو

جاننے والا ہی اس واقعہ کی تصدیق کرسکتا تھا۔

حضورِ اکرم صلی الله علی وآلہ وسلم نے آپ راٹیڈ کو' صدیق' کالقب عطافر مایا۔حضرت کی بن سعد راٹیڈ سے امام طبر انی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کرم الله وجہد الکریم کواللہ کی قتم اُٹھا کر کہتے سنا کہ ابو بکر صدیق راٹیڈ کا لقب' صدیق' آسان سے اُتارا گیا۔ ابن اخیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق راٹیڈ کوان کے حسن و جمال کی وجہ سے' عتیق' کھی کہا جاتا ہے۔

048 نتولدینه ۱۶۵

معراج نبوی سائی آون میں مسلمانوں اور ایمان لانے والوں کے لئے لا تعداد خاص انعامات اور رحمتیں ہیں لیکن کفار نے اس معراج انسانیت کو بھی اپنی مرضی سے کئی مصحکہ نیز معانی دیے۔ ان لوگوں نے اس معراج نبوی سائی آون سے بھی کوئی را جنمائی یا بصیرت حاصل نہ کی بلکہ وہ تو اب حضور نبی اکرم سائی آون کی تبیغ ووعظ اور اسلامی تعلیمات سے اس قدر بیزار ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس شمع رسالت کو بجھا دینے کے ذموم منصوبے بھی بنا لئے تھے۔ لیکن اس کے برعکس قدرت کا ملہ کوتو گئے اور بی منظور تھا' اس دور ران مکہ سے قریباً دوسواسی میل دور مدینہ یا بیڑب میں اسلام کا پیغام پہنچ کے کہ اور بی منظور تھا' اس دوران مکہ سے قریباً دوسواسی میل دور مدینہ یا بیڑب میں اسلام کا پیغام پہنچ کے اس محرمہ کی بجائے وادی بیڑب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق پیدا ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کی تو اب بیہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئیں۔ سے مائی تیا اس دور میں بھی سر سبز اور شاداب تھا' یہاں پر مجبوروں کے باغات اور ہری بحری فصلیں بھی پیدا ہوتی تھیں۔ یہاں کی آب وہوااور موسم بھی مکہ کے شدیداور تیز موسم کے مقابلے فصلیں بھی پیدا ہوتی تھیں۔ یہاں کی آب وہوا اور موسم بھی مکہ کے شدیداور تیز موسم کے مقابلے فصلیں بھی پیدا ہوتی تھیں۔ یہاں کی آب وہوا اور موسم بھی مکہ کے شدیداور تیز موسم کے مقابلے فصلیں بھی پیدا ہوتی تھیں۔ یہاں کی آب وہوا اور موسم بھی مکہ کے شدیداور تیز موسم کے مقابلے

میں خوشگوارتھا۔ بیٹر ب کے لوگ بھی طبعاً اور مزاجاً زیادہ ملنسار ٔ حلیم اور دوست نواز تھے۔ وہاں کے لوگ ایک حد تک امن بیند بھی تھے۔ ہجرت نبوی ساٹھ اِلاَم سے بیشتر ہی مدینہ سے آئے ہوئے وفود نے اسلام قبول کرلیا اور بیعت عقبی اولی اور بیعت عقبی ٹانی میں انہوں نے حضور علیہ الصلاق والسلام کی نہ صرف نبوت کو تسلیم کرلیا تھا بلکہ عہد و فابھی باندھا تھا۔ اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ بیٹر ب کی طرف ہجرت کرجائیں۔ پھر مختصر عرصہ میں ہی مسلمان بیٹر ب کی طرف ہجرت کرجائیں۔ پھر مختصر عرصہ میں ہی مسلمان بیٹر ب کی طرف ہجرت کرجائیں۔ پھر مختصر عرصہ میں ہی مسلمان بیٹر ب کی طرف ہجرت کرجائیں۔ پھر مختصر عرصہ میں ہی مسلمان بیٹر ب کی طرف ہجرت کرجائیں۔ کو مختصر عرصہ میں ہی مسلمان

حضورا کرم صلی الدعلیہ وآلہ وسلم کی اس بجرت کی کارروائی اور مسلمانوں کے بڑی حدتک مکہ مکرمہ سے بجرت کر جانے کے بعد دشمنانِ اسلام کو یہ خدشہ دکھائی دینے نگا کہ مسلمان یٹرب میں معاشرتی اور معاشی طور پر بہتر ترقی کرسکیں گاوراپنے نئے مذہب کو بھی آسانی سے پھیلاسکیں گے۔لہذا قریش مکہ نے ایک مجلس میں حضور علیہ الصلاق والسلام کے آل کا منصوبہ بنایا جس کے لیے قریشِ مکہ اور تمام ممتاز قبائل میں سے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کیا گیا۔ پھرایک رات انہوں نے آپ طابقیالیا کے گھر کو گھرے میں لے لیا۔منصوبہ یہ تھا کہ جیلے ہی آپ طابقیالیا نماز کی ادائیگ کے لئے صبح گھر سے نکلیں گے اس وقت آپ طابقیالیا کو قتل کر ڈالیس گے۔ آس وقت آپ طابقیالیا کو تھی الدتعالی کی بارگاہ سے مکہ مرمہ چھوڑ کر بجرت کر جانے کا حکم مل گیا۔ اس وقت رسول اللہ طابقیالیا کی بارگاہ سے مکہ مکرمہ چھوڑ کر بجرت کر جانے کا حکم مل گیا۔ اس وقت رسول اللہ طابقیالیا نے کہاں ملہ میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابو بکر طابق کے سواکوئی نہ تھا۔ پھر بجرت کی رات سے ایک ون پہلے دو پہر کے وقت نبی اکرم طابقیالیا نے مجھے یہاں صدیق طابقیالیا نے مجھے یہاں صدیق طابقیالیا نے مجھے یہاں سے بجرت کی رات سے ایک وراس بجرت میں تم میرے دفیق ہوگے۔''

ر فیق غارِثور کھی

تھااورساتھ ہی دواونٹنیاں بھی سفر کے لئے مہیا کر لی تھیں۔خاص مدایت کے تحت بیاونٹنیاں غارِثور کے پاس پہنچانے کاانتظام بھی کرلیا گیاتھا۔

غارِ تورمکہ مکر مہ کے جنوب کی جانب چھیل کے فاصلے پرواقع ہے۔ اس غارتک پہنچنے کا راستہ دشوار گزاراور پھر یلاتھا۔ بہرصورت ہجرتِ نبوی سڑا اُلاِئم میں غارِ تو رہی حضور نبی اکرم سڑا اُلاِئم اور حضرت ابو بکر ابو بکر صدیق طرف اللہ اُلاِئم کے بہلے پڑاؤ کا مقام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اشارہ نبوی سڑا اُلائم پر حضرت ابو بکر صدیق طرف ان پہنچانے وودھ پہنچانے اور دشمنوں صدیق طرف کا نا پہنچانے وودھ پہنچانے اور دشمنوں کے نعاقب کی خبروں اور ان کے ارادوں کو جانے کے بھی بخوبی انتظامات کر لئے تھے اور ان امور کی بچا آوری کے بلئے عبداللہ طرف اور ان امور کی بچا آوری کے بلئے عبداللہ طرف اور ان امور کی بچا آوری کے بلئے عبداللہ طرف کو با نبی بیٹی حضرت اسا طرف کی بھی عبداللہ طرف اور ان کی بھی انتظامات کر لئے عبداللہ طرف کو این بھی حضرت اسا طرف کی بھی عبداللہ طرف کا ایک کے ایک تھے اور ان مام بین فہرہ طرف کی مقعین کر رکھا تھا۔

پنجبر اسلام حضرت محمر مصطفیٰ سکا تی امانت واری کے اعتبار سے تمام اہل قریش میں 'امین'
کے لقب سے مشہور تھے۔وہ لوگ حضور نبی اکرم سکا تی لوٹ کے شدید مخالف اور دشمن ہونے کے
باوجود بھی اپنی امانتیں حضور پاک سکا تی لوٹ کے پاس رکھواتے تھے اس لئے آپ سکا تی لوٹ نے سفر
ہجرت پر روانہ ہونے سے پیشتر لوگوں کی تمام امانتوں کے بارے میں حضرت علی المرتضٰی ڈی ٹیڈو کو
سب پھے تمجھادیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ بیامانتیں لوگوں کو واپس کر کے وہ بھی پیڑ ب آ جا میں کے
سب پھے تمجھادیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ بیامانتیں لوگوں کو واپس کر کے وہ بھی پیڑ ب آ جا میں کہ
سب پھے تمجھادیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ بیامانتیں لوگوں کو واپس کر کے وہ بھی پیڑ ب آ جا میں کسی الرحقٰ کو اپنے گھر میں
رات آ مخضرت سکا تی اللہ تعالیٰ کے تھم اور تدبیر خیر کے تحت حضرت علی ڈاٹٹو کو اپنے گھر میں
اپنے بستر پر سلا دیا اور آپ سکا ٹی اللہ تعالیٰ آپ (ڈاٹٹو ) کوکوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔''
بستر پر لیٹ جا کیں ۔ بفضلِ تعالیٰ آپ (ڈاٹٹو ) کوکوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔''

راویوں اور مورخین کے بیانات اور تذکروں سے بخو بی واضح ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم مٹاٹیڈاؤٹم کے گھر کواس وقت بارہ محاصرین نے گھیرر کھا تھا کہ حضور نبی اکرم مٹاٹیڈاؤٹم جب صبح کے وقت نماز فجر کے لئے گھر سے نکلیں گے تو اس وقت ان کا کام تمام کر دیا جائے گا (نعوذ باللہ) لیکن منصوبہ

ایز دی کے تحت حضور سرورِ کا ئنات سکیٹیآؤٹم اپنے گھر سے محاصرین کے علم میں آئے بغیر اور ان لوگوں کی توجہ سے ماورا ہی نکل گئے - بہر صورت محاصرین حضور پاک سکیٹیآؤٹم کی اس روانگی سے بے خبر رہے تھے۔

حضور نبی اکرم سائٹیواؤنم نے حضرت ابو بکر صدیق واٹٹی کو ان کے گھر سے ساتھ لیا اور پھر حسب
پروگرام غارِ تورکی جانب روانہ ہوگئے۔ مکہ مکر مہ سے غارِ تورقر یباً چھمیل کے فاصلے پر ہے اور اس
تک پہنچنے کا راستہ بھی دشوارگز ارہے اس لئے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق واٹٹی نے چند
ایک مقامات پر حضور نبی اکرم سائٹی آئیا کو اپنے کندھوں پراٹھا کر بھی سفر کیا تھا۔ یبی نہیں بلکہ حضرت
ابو بکر صدیق واٹٹی پوری طرح سے چوکس اور ایک محافظ کی طرح اردگر داور آگے بیجھے بھی پوری توجہ
دستے رہے تھے۔

جب حضور پُرنور منگیٹیآؤم اور حضرت ابو بکر ہنگی خارِثور کے دہانے کے قریب پہنچے تو اس وقت بھی اپنی وفا داری اور جاں نثاری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ ہنگی نے سب سے پہلے غار کے اندر داخل ہو کر غار کی زمین کو پچھروں اور کنکروں سے صاف کیا'تمام سورا خوں کواسیخ کپڑے بھاڑ کر بند کیا تو پھر رسول اکرم منگیڈؤؤم غار کے اندرتشریف لے گئے۔

رسول الله سلط الله سلط المرحضرت ابوبكر صديق ططط في خطائه عنار تورك اندر تبين دن اور تبين راتبيل المنيل المنيل المنيل المنيل المراري وطال كى كيفيت الزاري وطنوت ابوبكر صديق ططط البيل المرح اندر خاصے اضطراب اور حزن و ملال كى كيفيت ميں رہے كہ كہيں كفار حضور عليه الصلاة و السلام كو تلاش نه كرليس ليكن الله تبارك تعالى نے انہيں ہر طرح كے حزن و ملال سے محفوظ و مامون كرركھا تھا۔

کفاراورمحاصرین مجنج کے وقت بید دیکھ کرجیران رہ گئے کہ حضور نبی اکرم ملکا ٹیوَاؤِمْ کے بستر پر
تو حضرت علی ڈلٹو سوئے ہوئے تھے اور حضور پاک ملٹاٹیاؤِمْ تو وہاں سے بحفاظت کہیں جا چکے
تھے۔اس پریشانی میں دشمنانِ نبوی ملٹاٹیاؤِمْ نے مکہ سے ہر طرف اپنے آ دمی اور سوار بھجوا دیئے تا کہ
وہ رسول کریم ملٹاٹیاؤِمْ کو پکڑ سکیس اور اپنے مذموم ارادے پورے کرسکیس۔اس کئے اب ان لوگوں

نے رسول اللہ منگانی آؤنم کا سرمبارک لانے والے کے لئے ایک سواونٹ انعام مقرر کر دیا تھا اس لالچ اور طمع کی خاطر بے شارلوگ حضور پاک منگانی آؤنم کو پکڑ کرلانے کے لئے ہر طرف نکل کھڑے ہوئے تھے۔

لیکن رسول مقبول سائی آون کی حفاظت کرنے والا ان دشمنان وین کے درمیان میں بھی آپ سائی رسول مقبول سائی از شانات ڈھونڈت سائی آؤنم کی حفاظت کررہا تھا۔ ڈھونڈ نے اور تعاقب کرنے والے لوگ کئی بار نشانات ڈھونڈ نے ڈھونڈ نے عارثور تک پہنچ لیکن اللہ تعالی کے حکم سے مکڑی نے عار کے دہانے پر جالا بن رکھا تھا، اس لئے دشمنوں کو یہ گمان بھی نہ گزرا کہ اللہ کا رسول سائی آؤنم اور ان کا یارِ عاراس عار کے اندر بیں ۔ اس دوران میں ایک بارتو ایسا بھی موقع آیا کہ عار کے اندر دشمنوں کی صدا کیں بھی کا نوں میں آنے گئی تھیں ۔ اس صورت حال میں حضرت ابو بحرصد این رضی اللہ تعالی عنه بڑے مضطرب میں آنے گئی تھیں ۔ اس صورت حال میں حضرت ابو بحرصد این رضی اللہ تعالی عنه بڑے مضطرب موئے کیونکہ اگر کوئی بھی دشمن فر را او نمچا ہو کر غار کے اندر جھا نکتا تو دونوں عاروا لے انہیں دکھائی دیے ۔ اس بے چینی اور اضطراب کے لیمون میں رسول اللہ سائی آؤنم نے حضرت ابو بحرصد این دیے گئے ۔ اس بے چینی اور اضطراب کے لیمون میں رسول اللہ سائی آؤنم نے حضرت ابو بحرصد این دیے گئے ۔ اس بے چینی اور اضطراب کے لیمون میں رسول اللہ سائی آؤنم نے حضرت ابو بحرصد این دیے گئے ۔ اس بے چینی اور اضطراب کے لیمون میں رسول اللہ سائی آؤنم نے حضرت ابو بحرصد این دیے گئے ۔ اس بے چینی اور اضطراب کے لیمون میں رسول اللہ سائی آؤنم نے دھزت ابو بحرصد این دی اور فر مایا 'د ابو بکر (ڈاٹھ کے) اندر جمائی دی اور فر مایا 'د ابو بکر (ڈاٹھ کے) اس بے جینی اور اضطراب کے لیمون میں رسول اللہ سائی آؤنم نے دھارت ابو بکر (ڈاٹھ کے) اس بھر ہے '

حضرت ابوبکرصدیق ڈٹاٹٹؤ فر مایا کرتے تھے کہ''شبِ غار کے بعد سے مجھ پر نہ بھی دین کے معاملہ میں کچھ خوف ہوااور نہ بھی پریشانی ہوئی۔''

رسول الله سَالِيَّةِ الوَّمُ اور حضرت ابوبکر صدیق و النَّهُ تین رات اور تین دن غار تور میں مقیم رہے۔اس دوران میں ملائکہ کے لشکر غار کی حفاظت کرتے رہے۔عبدالله بن ابوبکر و النَّهُ ہر رات غارِ تور میں کھانا لے کرآتے رہے۔اسی طرح بکریوں کے دودھ کا بھی انتظام ہوتا رہا۔ پھر تیسری رات گزارنے کے بعدرسول الله سَالِیَّةِ آوریا رغار حضرت ابوبکر صدیق والنَّهُ دواونٹیوں پرسوار ہوکر غارِ ثورکو خیر باد کہہ کرینر ہے کی طرف روانہ ہوگئے۔

اسی سفر ہجرت کے دوران میں ان دونو ل عمگسار اور جال نثار ساتھیوں نے بمقام غدر مختصر ساقیام کیا۔وہاں پر حضرت نبی اکرم سٹاٹیڈاؤٹر نے اُم معبد ڈاٹھٹا کے ہاں ایک بکری کے حوالے سے ایک معجزہ دکھایا۔اسی سفر کے دوران حضور نبی اکرم ساٹھ آلؤ کم کے دوواقف کار بینی عروہ بن زبیر ڈٹاٹھ اور بریدہ اسلمی ڈٹاٹھ بھی ملے۔بریدہ اسلمی ڈٹاٹھ نے تواپنے قبیلے کے ستر آ دمیوں کے ساتھ دینِ اسلام کو بخوشی قبول کرلیا۔

ایک جانب تو حضور نبی اگرم سائٹی آئیا اپنی منازل طے کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق والی کے ہمراہ بیٹر ب کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت تک بریدہ اسلمی والٹی اوران کے ستر آ دمی مسلمان ہو کے تھے بلکہ اب بڑے قافلے میں بریدہ اسلمی والٹی کر حضور اکرم سائٹی آئیا کے قافلہ میں شامل ہو کے تھے بلکہ اب بڑے قافلے میں بریدہ اسلمی والٹی سب سے آگے آگے بھر بریا اٹھائے ہوئے تھے۔لیکن دوسری جانب مکہ مکر مہ میں کفار نے اپنے عزائم کے ناکام ہونے کے بعد حضرت ابو بکر والٹی کے خاندان والوں اور دیگر اہل خانہ کو کئی طرح سے مشکلات میں مبتلا کرنا شروع کردیا تھا۔

حضرت ابوبکر صدیق والی طور پر بھی تہی داماں ہو گئے تھے کیونکہ اس خاندان میں جونفذرقم تھی وہ سے ابوبکر صدیق والی طور پر بھی تہی داماں ہو گئے تھے کیونکہ اس خاندان میں جونفذرقم تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق والی کی چہیتی بیٹی حضرت ابوبکر صدیق والی کی چہیتی بیٹی حضرت ابوبکر صدیق والی کی جہیتی بیٹی حضرت اساء والی کو تو سفاک اور سنگدل ابوجہل نے بہت زدوکوب کیا اور ان کے منہ پر تھیٹر مارا جس سے کان کی بالی گرگئی لیکن حضرت ابوبکر والی کے خاندان نے مصیبتیں اور اذبیتی حضور نبی اکرم میں اور اور سنگدل رضا تبجھ کر قبول کر لیں۔

عباس قیام ۱۹۵۵ کی

حضورِ اکرم مناقیدَ آونم او بکرصدیق ظائی که مکرمہ سے ییزب کی طرف قدرے کمتر مدت میں ختم ہونے والے ساحل کے قریب کے راستے پر چلتے ہوئے بیزب کے قرب و جوار میں پہنچ گئے۔ بیزب کے لوگ حضور نبی اکرم ساٹید آلؤم کی آمد کے پہلے ہی سے منتظر تھے ان میں مہاجرین اگر م شاٹید آلؤم کی آمد کے پہلے ہی سے منتظر تھے ان میں مہاجرین اورانصار دونوں شامل تھے۔ بیزب کے مسلمان ہر روز صبح کے وقت مقام حرہ پر حضور نبی

ا کرم مٹاٹیآؤٹم کے استقبال کے لئے آتے۔ پھر ایک دن نسی یہودی نے بیژب کےمسلمانوں کو اطلاع دی''اےمسلمانو!تمہارامحبوب نبی (سَالتُیالَامْ) آپہنچا'جس کاتم روزا نتظار کرتے ہو۔'' یثر ب کےمسلمانوں میں اس نوید پرایک روحانی مسرت موجزن ہوگئی اور وہ سادہ ہتھیاروں سے لیس ہوکر آپ مٹاٹائیآؤڈ کے استقبال کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ادھراسی اثناء میں حضور پاک سَلَّ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ مِنْ الصَّارِ كَ اللَّهِ خَانْدان بنوعمران ابنِ عوف كوا بني ميز باني كاشرف بخنثا۔ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق ڈلاٹھۂ اپنے محبوب رسول اللہ سٹاٹلیآؤٹم کے پہلو میں کھڑے تھے' اس کئے جا بجاا پی حیا در سے حضور پُر نور ساٹاٹیاآؤٹم پر سایہ بھی کرتے رہتے تھے۔اسی مقام قبا پر کئی مہاجرین میلے ہی آ کر آباد ہو چکے تھے۔ لہٰذا یہاں پر کئی لوگوں نے جوق در جوق زیارت نبوی سٹاٹٹیاؤٹر کے لئے پہنچنا شروع کردیا تھا۔اس مقام پر مکہ مکرمہ سے ببیدل سفر کر کے اور لوگوں کی ا ما سنتیں لوگوں کوا دا کر کے حضرت علی طابقہ بھی حضور نبی ا کرم مٹاٹٹیؤآؤٹم کے یاس پہنچ گئے۔ اب قا فلہ میں بنی نجار کے قبیلہ کے لوگ بڑی تعداد میں حضور نبی اکرم سٹیٹیڈاڈیٹر کے استقبال کے لئے آ گئے ان میں سے کئی لوگ سکے بھی تھے۔اس لئے اب حضور پاک ساٹھ آلؤ مسب سے آ گےا بنی ناقبہ پر سوار تھے، ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق طالغیز کی سواری تھی اور پھر چھھے بنی نجار کے افراد تھے۔کہا جاتا ہے کہحضور یاک کی پیڑ ب میں آمد پر بنی نجار کےلوگوں نے سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا-اس مبارک موقع پرتو بنی نجار کی بچیاں روایتی دف بجا کرخوشی کے کئی گیت بھی گار ہی تحمیں جن میں مشہور نعت طلع البداد علینا شامل ہے۔

ان خوشیوں اور شاد مانی کے حسین کمحوں میں ہر شخص کی یہی دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ سٹاٹیڈاڈٹم اس کے مہمان بنیں ۔لوگوں کے اشتیاق اور والہانہ محبت کود مکھ کر حضور پاک سٹاٹیڈاڈٹم نے فرما دیا تھا کہ اللہ کے مہمان ہوں گا تھر کا فرما دیا تھا کہ اللہ کے مکم سے میری ناقہ جس گھر کے سامنے خود بخود رک جائے گی' میں اس گھر کا مہمان ہوں گا۔

الله تعالی کے حکم سے ناقہ حضرت ابوا یوب انصاری ڈاٹٹؤ کے گھر کے سامنے رکی اور آپ ساٹٹوآلؤم نے



اُن کواینی مهمان نوازی کا شرف بخشا۔

اللہ کے رسول نے جس روزیٹر ب میں حضرت ابو بکرصدیق طانٹط کی معیت میں قدم مبارک رکھا' اس دن سوموار کاروز اور رہیج الا وّل کی بارہ تاریخ تھی۔ای سال سے من ججری کا آغاز ہوتا ہے۔

مرینة النی مرینة النی

مسلمانوں کو یٹر ب میں لوگوں نے نہایت ہمدردی محبت خلوص پیار اور گرم جوثی کے ساتھ قبول کیا تھا۔ ان لوگوں نے چند ہی دنوں میں جوق درجوق اسلام قبول کر لیا اور مہاجرین کی مدد کرنا اپنا فریضہ اولین سمجھ لیا۔ حضور نبی اکرم ساٹھ آؤٹم نے بیٹر ب کے ان مسلمانوں کو انصار کا نام دیا۔ اس طرح انصار نے مہاجرین کی ہر طرح کی مدد کر کے میات کر دکھایا تھا کہ مسلمان در حقیقت آپس میں حقیقی بھائیوں کی طرح ہیں۔ مہاجرین اور انصار کی قربانیوں اور ایثار کی ایسی مثالیس قائم ہوئیں کہ ان کی کسی اور معاشر سے میں نظیر ملنا ناممکن ہے۔

حضرت ابو بکرصدیق و الله نظر بے محلّہ سخ میں حبیب بن سیاف خارجہ بن زید و الله کا کہ سے ہاں سکونت اختیار کرلی تھی اور وہی یارِ غار کے مہمان دار بنے تھے۔

یٹرب آمد کے بعد اللہ کے نبی نے بیٹر ب کو مدینہ منورہ کا نام بخشا اور چند ہی دنوں میں مسجد نبوی سٹاٹیا آئے کی بھی تغمیر مکمل کرلی گئی۔

امام صحابہ کرام نٹائٹیز کے

حضور نبی اکرم ملایتیاتی نے حضرت ابو بکرصدیق ولایتی کی تقار براور بیانات من کرخود فر مایا تھا کہ ابو بکر صدیق ولایتی کی تقار براور بیانات من کرخود فر مایا تھا کہ ابو بکر صدیق ولایتی کی تقریر بردی عمرہ ہوتی ہے۔ بلاشبہ وہ بہت بردے عالم تھے۔ نیش ابواسحاق فر ماتے ہیں دو مضرت ابو بکر صدیق ولایتی تمام صحابہ میں سب سے بردے عالم تھے۔ '' بیشتر صحابہ کرام وہائی بھی

متعدد مسائل میں حضرت ابو بکرصدیق والنی کی طرف رجوع فر مایا کرتے تھے۔
حضرت ابو بکرصدیق والنی کا تعلق چونکہ پنجیبراسلام محمد رسول اللہ سالٹی آؤٹ کے ساتھ نہایت قریبی اور
محرم راز کا تھااس لئے وہ رسول اللہ سالٹی آؤٹ کے بیشتر ارشادات اوراحادیث کے گواہ تھے۔اس لئے
متعدد صحابہ کرام و کا لئے حضرت ابو بکر صدیق والنی بی سے احادیث نبوی سالٹی آؤٹ کی سند حاصل کیا
کرتے تھے۔اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکرصدیق والنی تمام صحابہ کرام و کا لئے میں سب سے
زیادہ قرآن دان بھی تھے۔اس لئے اللہ کے نبی سالٹی آؤٹ نے حضرت ابو بکر صدیق والنی بی کو تمام صحابہ کرام والنی بی کو تمام صحابہ کرام و کا آؤٹ بی کو تمام صحابہ کرام و کا آؤٹ بی کو تمام صحابہ کرام والنی بی کو تمام صحابہ کرام والنی بی کو تمام صحابہ کرام و کا آؤٹ کا کا مام قرار دیا۔

#### ن منوره (۱۵۱۱۵) میریند منوره (۱۵۲۱۵) ه

مدیند منورہ میں قیام کے دوران حضرت ابو بکر صدیق بھٹے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب صحابی رہے اور آپ بھٹے کو بیشرف حاصل رہا کہ وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریباً ساری حیات میں آپ ساٹھ آلؤ کے سب سے قریبی مونس اور غم گسار رہے۔ رسول اگرم ساٹھ آلؤ محضرت ابو بکر صدیق بھٹے کی رائے مشوروں اور شجاویز کو بہت اہمیت ویا کرتے سے سے بیان کیا جاتا ہے ''رحمتِ الہیہ سے حضرت ابو بکر صدیق بھٹے کو یہ حصہ ملا کہ جب کوئی معاملہ بیش آتا تو آپ بھٹے اس پرغور فرماتے یہاں تک کہ علم غیب کی شعاعیں آپ بھٹے کے قلب پر بیش آتا تو آپ بھٹے اس پرغور فرماتے یہاں تک کہ علم غیب کی شعاعیں آپ بھٹے کے قلب پر بیش آتا تو آپ بھٹے منطق ہوجا تا۔''

حضور نبی اکرم مٹایٹیالوئم کے ساتھ آپ ڈاٹٹو کی رشتہ داری بھی قائم ہوئی اور آپ ڈاٹٹو کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقتہ ڈاٹٹٹا حضورا کرم مٹایٹیالوئم کے نکاح میں آئیں۔

مدینہ منورہ میں قیام کے دوران آپ غزوہ بدر ٔ غزوہ احد ٔ غزوہ خندق ٔ بیعت رضوان ُ صلح حدیبیہ غرض ہر لمحہ زندگی حضورا کرم ماٹا ٹیالؤم کے ہمر کاب اور پیش پیش رہے۔حضورا کرم ماٹا ٹیالؤم نے ایک بارآپ ڈٹاٹٹۂ کواپنانا ئب یعنی امیرالحج بنا کربھی بھیجا۔



#### 048 J. 7°

جب 20رمضان المبارك 8 ھ كواسلامى شكر مكه مكر مه يميں داخل ہوا تو حضرت ابو بكر صديق والني محضورا كرم سالي آلؤ كم ہمراہ تھے۔ اس كے بعد غزوہ حنين (8 ھ) ييں جب تيروں كى بارش ييں صحابہ كرام والني گھرا گئے تو حضورا كرم سالي آلؤ كم كے ساتھ ثابت قدم رہنے والے حضرت ابو بكر صديق اور حضرت عمر والئي كے سواتمام لوگ حضورا كرم سالي آلؤ كم كے خاندان سے تھے۔ فتح مكہ كے بعد جب حضورا كرم سالي آلؤ فراغت پاكر مدينة تشريف لے گئے تو حضرت ابو بكر صديق والنو بھی آپ كہ مداہ ہمراہ ہے ہمراہ مدينة شريف ہے گئے يعنی جہاں محبوب وہاں محب ۔ 10 ھ كو حضورا كرم سالي آلؤ كم كے اور اكرم سالي آلؤ كم كے اور حضورا كرم سالي آلؤ كم كے اللہ على مشہور ہے۔ ہمراہ جے اداكيا جو جمة الوداع كے نام ہے مشہور ہے۔

#### حدال منالطية الأم المحال المالية الأم المحال المحال المحال المحالة المحال المحالة الم

صفر 11 ھے آخری دن سے حضور نبی اکرم ساٹھ آؤٹم بخار میں مبتلا ہوگئے۔اس سے بعد آپ ساٹھ آؤٹم کو حدت رہنے گئی۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد آپ ساٹھ آؤٹم حضرت عائشہ صدیقتہ ڈٹٹھ کے حجرہ میں آکر مقیم ہوگئے۔اپی بیماری کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آکر خود نماز پڑھاتے رہے اور بیماری کی حالت میں بخار کی حدت کو کم کرنے کی خاطر کئی بار عسل بھی فرماتے پڑھاتے رہے اور بیماری کی حالت میں بخار کی حدت کو کم کرنے کی خاطر کئی بار عسل بھی فرماتے

#### 

ایک روز آپ سٹاٹٹواؤٹم نے فرمایا'' ایک بندہ کے سامنے دنیا و مافیہا کو پیش کیا گیا ہے مگراس نے آخرت ہی کواختیار کیا۔'' حضرت ابوبکرصدیق برای این چونکه محرم راز تھے وہ حضور نبی اکرم مٹایٹیالیام کی اس رمزیہ بات کو سمجھ گئے اور اس پر حضرت ابوبکر صدیق بڑاٹیئۂ نے کہا'' ہمارے ماں باپ ہماری جانیں' ہمارے زرومال حضور مٹایٹیالیام پرنثار ہوں۔''

جوں جوں حضور سکا ٹیواؤ کے وصال کا وقت قریب آتا گیا آپ سکا ٹیواؤ زیادہ نقابہت محسوں کرنے لگے لیکن اس کے باوجود آپ سکا ٹیواؤ کی بدستورخود نماز پڑھاتے رہے۔لیکن پھر جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھانے کے بعدعشاء کی نماز پڑھانے کے لئے آپ سکا ٹیواؤ کم نے حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹٹو کو فرمایا کہ وہ امامت کرائیں۔اس طرح اللہ کے رسول سکا ٹیواؤ کم کے جیات مبارک میں بھی حضرت ابو بکرصد اور بھی خضرت ابو بکرصد اور بھی حضرت ابو بکرصد اور بھی خان ہو بھی حضرت ابو بکرصد اور بھی نے سترہ نماز وں کی امامت فرمائی۔

وصال نبوی سالٹیآؤٹم اور حضرت ابو بکر صدیق طالٹیؤ حضرت ابو بکر صدیق طالٹیؤ

اتوارکوایک نماز اللہ کے رسول سائٹیآؤم نے حضرت ابو بکر صدیق وٹائٹی کی امامت میں اور ایک نماز حضرت ابو بکر وٹائٹی کی امامت میں اور ایک نماز حضرت ابو بکر وٹائٹی کے برابر بیٹھ کر اوا کی ۔ پھر سوموار کو بھی اللہ کے رسول سائٹیآؤم نے حضرت ابو بکر صدیق وٹائی کی امامت میں نماز ظہراوا کی ۔لیکن اس کے بعد آپ سائٹیآؤم پرکسی ووسری نماز کا وقت نہ آسکا اور آپ سائٹیآؤم 12 رئے الاول 11 ہجری سوموارکو چاشت کے وقت اپنے خالق حقیق صحاطے۔ اِنگا بِلله وَ اِنگا اِلَیْهُ وَ اَنجون ٥

ابلِ بیت اورامہات المومنین کے بعد وصالِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر جب صحابہ کرام من اللہ علیہ واللہ بیخی تو وہ سراسیمہ ہو گئے ۔حضرت عمر فاروق واللہ کے بین بی نہ آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ واللہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق واللہ کو آپ سٹاٹی آؤٹم کی وفات کی خبر پہنچی تو وہ فوراً حضور پاک سٹاٹی آؤٹم کے گھر پہنچے ۔ انہوں نے حضور پر نورسٹاٹی آؤٹم کے جسم اطہر کو دیکھا۔ منہ سے منہ لگایا۔ پیشانی کو چوما۔ آنسو بہائے اور اس کے بعد زبان سے کہا ''میرے مال باپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شار۔ اللہ تعالیٰ آپ سٹاٹی آؤٹم پر دوموتیں واردنہ کرے باپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شار۔ اللہ تعالیٰ آپ سٹاٹی آؤٹم پر دوموتیں واردنہ کرے

گا۔ یہی ایک موت تھی جوآپ پراکھی ہوئی تھی''

اس کے بعد حضرت ابو بکرصدیق والٹوغم سے نڈھال مسجد میں آئے اورلوگوں کو جمع کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اعلان کا خطبہ پڑھا۔حضرت ابو بکر والٹوئے نے حمد وصلوۃ کے بعد کہا:

''جوكوئي شخص تم ميں ہے محمد سلط الله تعالى زندہ ہے اسے موت نہيں۔اللہ نے خود فر مايا ہے: '' محمد سلط الله تعالى كى عبادت كرتا تھا'تو وہ تو رحلت فر مايا ہے: '' محمد سلط الله تعالى زندہ ہے اسے موت نہيں۔اللہ نے خود فر مايا ہے: '' محمد سلط الله تو الله رسول ہیں ،ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں۔ کیا اگر وہ فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے تو تم الله يا وَالله على الله تعالى تو الله تعالى تو الله تعالى تو شكر گزاروں كوا جھا بدله دینے والا ہے۔''

حضرت ابوبکرصدیق والنو کے اس مختفر سے خطبے کے بعد اب صحابہ کرام وہ النو کا اور دیگر مسلمانوں کو رسول اللہ سالی آؤؤ کے وصال کا یقین ہوگیا تھا۔ اس پر مختلف صحابہ کرام وہ النو کی حالت اور کیفیت دیدنی تھی۔ دراصل حضرت ابوبکرصدیق والنو کی جو خطبہ دیا تھاوہ قر آن کی سورہ آلی عمران کی ایک آبیت تھی۔ یہ آبیت سن کر حضرت عمر فاروق والنو کے نیجاں تک کہد دیا تھا ''میر ہے تو یاوَں ٹوٹ گئے ہیں اور مجھ میں کھڑے ہونے کی تاب ہی نہیں رہی۔ اب مجھے یقین ہوگیا ہے کہ واقعی رسول اللہ اس دنیا ہے وصال فرما تھے ہیں۔''

اس کے بعد حضور نبی اکرم منافید آپنم کی تجہیز و تکفین کے بعد آپ سافید آپ منافید آپ کولحد مبارک میں اتار نے کے حوالے سے متعدد قرابت داروں اور قبائل اور انصار و مہاجرین نے اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوششیں کی۔ اپنے اپنے مراسم اور قرابت داری کے حوالے سے بھی بات ہونے لگی تھی۔ بہرصورت اس وقت حضور نبی اکرم سافید آپئی کے سب سے قریبی معتمد اور یار غار حضرت ابو بکر صدیق رفیق نے فیصلہ کن انداز میں فر مایا ''اس بارے میں کسی کا کوئی حق نہیں۔'' حضور یاک سافید آپئی کے تعد جب قبر کے متعلق مشورہ ہوا تو اس موقع پر حضور یاک سافید آپئی مشارک کونسل دینے کے بعد جب قبر کے متعلق مشورہ ہوا تو اس موقع پر

#### حضرت ابوبكر طاللفةً كي امامت المحين

رسول الله حضرت محمد سنائلی آلؤنم کی وفات سے حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹیڈ ایک طرح سے تنہا اور بے یارو مددگار ہوگئے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیسعاوت حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹیڈ ہی کو نصیب ہوئی کہ اللہ کے رسول سناٹی آلؤنم نے حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹیڈ کی امامت میں کئی نمازیں اوا کر کے ان کی امامت میں کئی نمازیں اوا کر کے ان کی امامت میں کئی نمازیں اوا کر کے ان کی امامت مسلمانوں کے لئے بہندفر مالی تھی۔

وفات سے پہلے منگل کو جب رسول الله علی قائم پرغشی طاری ہورہی تھی تواس وقت آپ سی قائم نے فرمایا''ابو بکر (ڈاٹٹؤ) نماز پڑھا ئیں''۔ جوشخص حضرت ابو بکرصد این ڈاٹٹؤ کے لئے نماز پڑھانے کا تھم لے کر پہنچا' اسے حضرت ابو بکرصد این ڈاٹٹؤ نظر نہ آئے تو حضرت عمر ڈاٹٹؤ سے کہا کہ آپ ڈاٹٹؤ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر ڈاٹٹؤ اس بنا پر تیار ہوگئے کہ خود حضور سی ٹیٹٹؤ نماز بڑھا کیں۔ ان کی آواز ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے خود حضرت عمر ڈاٹٹؤ سے کہد دیا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیں۔ ان کی آواز بلندھی۔ رسول اللہ سی ٹیٹٹو نیم نے تکبیر کی آواز من کی تو فر مایا ' دہیں نہیں ابو بکر (ڈاٹٹؤ) نماز پڑھا کیں۔'' بہرصورت بعض روایات کے حوالے سے یہ اختلاف موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤ کی امامت کا آغاز کب اور کس نماز سے ہوا؟ یعنی آپ نے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیب میں ستر ہ نمازیں پڑھا کیں یا ایکس؟ بہرصورت یہام مسلمہ سے کہ حضور نبی اگرم منا ٹیٹٹاؤنل نے خود میں ستر ہ نمازیں پڑھا کیں یا ایکس؟ بہرصورت یہام مسلمہ سے کہ حضور نبی اگرم منا ٹیٹٹاؤنل نے خود میں ستر ہ نمازیں پڑھا کیں یا ایکس؟ بہرصورت میام مسلمہ سے کہ حضور نبی اگرم منا ٹیٹٹاؤنل نے خود میں ستر ہ نمازیں پڑھا کیں یا ایکس؟ بہرصورت میام مسلمہ سے کہ حضور نبی اگرم منا ٹیٹٹاؤنل نے خود میں ستر ہ نمازیں پڑھا کیں یا ایکس؟ بہرصورت میام مسلمہ سے کہ حضور نبی اگرم منا ٹیٹٹاؤنل نے خود



حضرت ابوبكرصديق ولاثنيؤكى امامت كويبندفر مالياتها\_

#### محرم راز محرم کا

حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹھ کی اس کیفیت کود کیھ کر اللہ کے رسول ساٹھ آلؤم نے فرمایا تھا'' ابو بکر (ڈاٹھ) اپنے آپ پر رحم کرو(بیعنی راز کی حفاظت کرو)''اس کے بعد حضور پُرنور ساٹھ آلؤم نے عام مسلمانوں سے مخاطب ہوکرارشا دفرمایا:

''میں تمام لوگوں سے بڑھ کرا بوبکر (ڈٹاٹئؤ) کے مال اور رفاقت کاممنون ہوں اگر اُمت میں کسی کو خلیل بنا تا تو ابوبکر (ڈٹاٹئؤ) کو بنا تا 'لیکن اسلامی اخوت ومحبت کا رشتہ کافی ہے''

#### 🚓 خليفة الرَّسول حضرت ابوبكر صديق ولالينوَ 🛇 🍣

حضرت ابو بکرصد ایق و و این جال نثار یول قربانیول کے باعث اللہ کے رسول کے دستِ راست اور معتمد ساتھی تھے۔ اس حوالے سے دوسراکوئی بھی صحابی و و و این کے رہنے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکرصد ایق و و و و اسلام کے سب سے بڑے محسن اور نبوت کے اسرار کے محرم سے حاس لئے وہ نیابتِ نبوی ساتھ آوٹا کے سب سے زیادہ اہل و مستحق تھے اور آنخضرت ساتھ آوٹا کی کہ یہ حیات ہی میں خاص خاص مواقع پر انہیں اس کا شرف حاصل ہوتا رہا تھا، اور یہ بھی اپنی جگہ پر حیات ہی میں خاص خاص مواقع پر انہیں اس کا شرف حاصل ہوتا رہا تھا، اور یہ بھی اپنی جگہ پر

حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول سٹاٹیڈاؤٹم نے اپنی زندگی ہی میں مسجد نبوی سٹاٹیڈاؤٹم کی امامت کا شرف حضرت ابو بکرصدیق وٹاٹیڈ کوعطا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ حضور نبی اکرم سٹاٹیڈؤٹم نے مہاجرین سے یہ بھی فرمادیا تھا کہ وہ انصار کے ساتھ نیک سلوک کریں۔

#### 048 المشر 800

حضرت ابوبکرصدیق ڈاٹٹؤ کو دیگر صحابہ ڈیاٹٹئر پر جوفضیلت اور بزرگی حاصل ہےاس سلسلے میں تو خود ا یک باررسول الله سنایتیلانم نے فر مایا تھا کہ انبیاء ملیہم السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ڈاٹٹؤ افضل البشر ہیں۔بہرصورت حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹٹؤ ہی رسول اللہ سٹاٹٹاؤٹم کے بعد خلافت نبوی سٹاٹٹاؤٹم کے سب سے زیادہ اہل تھے۔اسی طرح ایک بارحضور سرورِ کا ئنات سَالِیْوَالِامْ نے خود فر مایا تھا ''اگر میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو اپنا دوست بنا تا تو وہ ابوبکر ڈاٹھ ہوتے اور وہ میرے اسلامی بھائی ہیں''۔ایک اور موقع پر آپ سڑاٹیآلڈ نے یہاں تک بھی فرمایا تھا''میری اُمت پر واجب ہے کہ ابوبکر ( ﴿ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَالفت كرے اور ان كے احسانات كى شكر گذار رہے ''ايك حوالے ميں یہاں تک بھی ملتاہے کہ'' رسول اللہ سڑاٹیواؤلم نے فر مایا' میں جب معراج پر گیا تو آ سانوں کی سیر کے دوران مجھے ہرآ سان براپنانا م محمدرسول الله سنگانیّاتیا اوراس کے بعدا بوبکرصدیق ڈٹاٹیڈ لکھا ہوا دکھائی دیا''۔۔۔۔۔ایک اور بیان میں موجود ہے کہ ایک باررسول اکرم سٹاٹٹیآلؤم نے بتایا کہ دنیا میں تنین سو ساٹھ اچھے خصائل ہیں۔اس پر حضرت ابو بکر صدیق طائٹائے نے اپنے حوالے ہے دریافت فرمایا'' یا حبیب اللّٰہ سَائِیْالَامْ کیاان خصائل میں ہے کوئی مجھ میں بھی ہے' ۔تو اس کے جواب میں اللّٰہ کے رسول سَلِينَ اللِّهِ فَي مَا يا تَهَا "ابو بكر ( اللَّهُ أَن ) بيه تمام التجھے خصائل تجھ ميں ہى تو موجود ہيں "۔ان اوصاف اورخوبیوں کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹؤ نے مکہ کی پُرخطرزندگی میں قدم قدم پر رسول الله سلَّةُ لِآلَةُ مَا ساتھ دیا تھا تبلیغ اسلام اورغز وات میں بھی برابر حصہ لیا تھا اور رسول الله سَالِيَٰ اللّٰهِ كَى مدنى زندگى ميں بھى اينے نبى كے ساتھ ساتھ ہى رہے۔

#### رسول اکرم سالٹی آلؤ کے بعددوسرے

اسلام قبول کرنے میں آپ دائٹ حضرت خدیجہ الکبری دائٹیا کے بعد دوسرے تھے، غارِ تور میں آپ دائٹیا حضورا کرم ماٹائیالا کے بعد دوسرے تھے، غزوہ بدر میں عریش (چھپر) میں بھی آپ دائٹیا دوسرے تھے، غزوہ بدر میں عریش (چھپر) میں بھی آپ دائٹیا دوسرے میں اور قیامت کے دن جب زمین پھٹے گ دوسرے تھے۔روضہ مبارک میں بھی آپ دائٹیا دوسرے ہیں اور قیامت کے دن جب زمین پھٹے گ تو حضورا کرم ماٹائیالیا کے ساتھ بھی آپ دائٹیا دوسرے ہوں گے۔

#### ابوبر راللين كى بيعت 800

رسول الله طالیّالَیّا کی رحلت اور جبیز و تعقین کے بعد انصار اور قریش کے مختلف قبائل نے حضور پُر تور سول الله طالیّالَیّا کی جانشینی کی سعادت حاصل کرنے کے لئے دیالفظواں میں اظہار کرنا شروع کردیا تھا۔
اس حوالے سے منافقین کی ایک جماعت نے بھی حضور اکرم طالیّالَیّا کی جانیتی میں حصد دار بنے کا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ اگر اس وقت جانشینی کے ان نازک امور پر شجیدگی اور متانت سے توجہ نددی جاتی تو فسادِ امت کا خدشہ تھا۔ لیکن دیگر صحابہ کرام می گئی کے علاوہ حضرت ابو بکر صدای ڈائیو بھی اس صورتِ احوال سے بخوبی آگاہ ہو چکے تھے۔ اس وقت تک تو قریش کی بھی موروثی برتریاں اور وابستگیاں جاگ اٹھی تھیں۔ اس طرح جانشین رسول کا معاملہ کی حد تک نزاعی بن رہا تھالہذا اس نزاع بھر سے اور نازک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق ڈائیو نے نہایت حکمت اور نرم روی کے ساتھ لوگوں کو بتایا کہ انصار کے فضائل و منا قب اور خدمات اور مہاجرین کی قربانیاں بہر طور قابل قدر بین کی تربانیاں بہر طور قابل قدر بین کی تین رہا تھالہذا اس کی نا کا سیادت اور قبلی نہوی طالی قدر بین کی تھے۔ مہاجرین اپنے تقدم فی الاسلام کے لحاظ سے اور خاندان کی سیادت اور عقیدہ بن قیادت کو تسلیم نہیں کر سے مقام کے لحاظ سے اہم نہیں اس لئے مسلمان دو صحابہ کرام حضرت ابوعبیدہ بن بھی اسے مقام کے لحاظ سے اہم نہیں اس لئے مسلمان دو صحابہ کرام حضرت ابوعبیدہ بن

الجراح وللفؤ اور حضرت عمر بن خطاب وللفؤ میں ہے کسی ایک کی بیعت کرلیں لیکن اس موقع پر حضرت عمر فاروق ولافؤ نے اپنا ہاتھ حضرت ابو بکرصد ایق ولافؤ کے ہاتھ میں دے کرفر مایا'' آپ ولافؤ کے مہم سب میں بہتر اور رسول اللہ سلافی آلؤ کے سب سے مقرب ہیں' اس لئے ہم آپ ولافؤ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔''

حضرت عمر فاروق والنيئ كى جانب سے اس بيعت پركسى بھى مسلمان كوذرا بھر تامل نہ ہوا۔ اس كے ساتھ ہى لوگ جوق در جوق حضرت ابو بكر صديق والنيئ كے ہاتھ پر بيعت كرنے گے۔ گويا حضرت عمر فاروق والنيئ نے جس بيعت كا آغاز كيا تھا ديگر صحابہ كرام والنيئ اور عام لوگوں نے ان كى پيروى كرتے ہوئ اللہ طرح سے جمہورى طور پر بھى حضرت ابو بكر صديق والنيئ كورسول خداصلى اللہ عليہ وآلہ وسلم كا جانشين مقر دكر ديا تھا۔ لوگوں كا بيہ جمہورى فيصله على وجد البصيرت ہوا تھا۔ اس بيس كس طرح كى جذباتيت كا ہرگر عمل وظل خوانہيں تھا۔

#### الموكان الوبكر صديق والليؤكا يبلاخطبه كالمحا

جس وقت مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق طاق کی بیعت کرلی اس وقت ان کی عمر قریباً کسٹھ سال تھی۔ اس طرح گویا 13-رئے الاول 11 ہجری سے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوگئے سال تھی۔ اس طرح گویا 13-رئے الاول 11 ہجری سے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوگئے سے دمدینہ کے اکثر مہاجرین اور انصار نے حضرت ابو بکر صدیق طاق کے ہاتھ پر بیعت کرکے انہیں خلیفہ شاہم کرلیا تھا۔

ایک دن بعد حضرت ابو بکر صدیق واشی نے مسجد نبوی میں جاکر مزید کئی لوگوں سے بیعت حاصل کی اور پھروہ خلافتِ راشدہ کی مند پر''خلیفۃ الرسول''کے لقب سے متمکن ہوئے۔اس کے فوراً بعد انہوں نے جوتقریر کی وہ تاریخ عالم میں اپنی مثال آپ ہے۔انہوں نے حمدوثنا کے بعد فر مایا:
''اے لوگو! میں تمہارے کا موں پرولی بنایا گیا ہوں' مگر میں تم سے کسی طرح بہتر نہیں ہوں۔جب محصے کوئی عمدہ کام ہوتو اس میں میری مدد کرواور جب کوئی برائی ظاہر ہوتو مجھے سیدھا کرو۔راست

بازی امانت ہے۔ تم میں جوضعیف ہے وہ میر ہے نزدیک قوی ہے 'جب تک میں اس کاحق نہ دلوا دوں اور تم میں جوقوی ہے وہ میر ہے نزدیک ضعیف ہے 'جب تک میں ان سے حق نہ لے لوں۔ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ جھوڑ دیں گے اللہ تعالی ان کو ذکیل کرے گا۔ جس قوم میں بدکاری تھیلے گی اللہ تعالی اس پر بلا نازل کرے گا۔ میں جس کام میں اللہ ورسول کی اطاعت کروں تم بھی میری اللہ تعالی اس پر بلا نازل کرے گا۔ میں جس کام میں اللہ ورسول کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کروئی اطاعت نہیں۔ اٹھؤنماز پڑھو۔ خدا تعالیٰ تم پر دیم کرے۔''

ا پنے پہلے خطبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رہا ہے اپنے مستقبل کے لائے ممل کے لئے اساس امور اور حدود و قیود کی جانب واضح اشارہ کر دیا تھا۔اس خلافتِ اسلامیہ کوخلافتِ راشدہ کا نام اس لئے دیا جاتا ہے کہ ان کا دوراور عہدا پنے اموراور حکومت و سیادت میں سب سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عہد کے مشابہ تھا اور خلافت کی مسند پر مشمکن ہونے والے صحابہ بلاشبہ مشابہت پیدا کرنے کی اہلیت اور قابلیت رکھتے تھے۔

#### ن فيصله نبوي سَالِيَّةِ اللَّهِ كَا احترام اللهِ المَّالِيَّةِ عَلَيْهِ اللَّهِ المَّالِقِ الْمُ

حضور نبی اکرم منافیاً آئِم ابھی بستر علالت پر سے کہ اس وقت رومیوں کے خلاف سات سوافراد پر مشتمل ایک لشکر اسامہ بن زید طائی کی قیادت میں روانگی کے لئے تیار کیا گیا تھا لیکن حضور پاک ساٹیڈاؤ کے وصال کے بعد مسلمانوں کی صورتحال اس قدر نازک ہو چکی تھی کہ کسی قافلے کو مدینے سے باہر بھیجنا مسلمانوں کے لئے ممکن نہیں تھا۔اس پس منظر میں لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس لشکر کی روانگی ملتوی کردی جائے لیکن حضرت ابو بکرصد بق طائیڈ نے لوگوں کی اس رائے سے اتفاق کرنے کی بجائے حضور نبی اکرم ساٹیڈاؤ کم کے بھجوائے ہوئے شکر کو واپس بلانا مناسب نہ سمجھا اور فرمایا ''میں حضور نبی اکرم ساٹیڈاؤ کم کی بجا آوری کو نبیس روک سکتا۔'' کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکرصد بق طائیڈ اس شکر کوروائی سکتا۔'' کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکرصد بق طائیڈ اس شکر کوروائی سکتا۔'' کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکرصد بق طائیڈ اس شکر کوروائی سکتا کے دیے اس طرح



مسلمانوں کا پیشکر حضرت اسامہ ڈٹاٹیؤ کی سربراہی میں منزل مقصود پر پہنچا۔ بہرصورت جالیس دن کے بعد بیمہم کا میابی کے ساتھ جب واپس پینچی تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔رومی قبائل کو عبرتنا کے سبق سکھایا گیا۔اس طرح حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹیؤ کے اس بروقت اقدام سے مسلمانوں کومزید قوت واستقامت نصیب ہوئی۔

#### نتندار تداد کھی

وصالِ نبوی الی الی الی الی الی الی عرب میں چندایک کاذب اورجعلی نبوت کے دعویدار بھی پیدا ہوگئے تھے۔ان میں اسود ہسیلہ اور سجاح نے اپنے اپنے طور پر نبوت کا دعویٰ کردیا تھا۔ سجاح ایک کیمنی عورت تھی اس نے بھی نبوت کا باطل وعویٰ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے لئے جعلی نبیوں کا بیفتند بڑا مذموم اور مبلک تھا' اس لئے حضرت الوبکر صدیق والی فی اس فتنہ کوختم کرنے پر پوری قوت کے ساتھ توجہ دی۔اس مقصد کے لئے حضرت الوبکر صدیق والی فی الی نے مسلمان مجاہدین کومختلف اطراف و اکناف میں اشکر دے کر روانہ کیا۔ان تمام کاذب نبیوں میں سے مسلمہ کذاب سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ لہذا اس کی سرکو بی کے لئے حضرت خالد بن ولید والی فی سے مسلمہ کذاب سب سے زیادہ کیا اور مسلمہ کو کیفرکر دارتک پہنچایا۔ اس معرکے کے حوالے سے مورخ طبری نے لکھا ہے ''اس معرکے حوالے سے مورخ طبری نے لکھا ہے ''اس معرکہ حق وباطل میں مسلمانوں نے جس جوش اور جذبے سے کا م لیاوہ اپنی مثال آ ہے تھا۔''

#### منكرينِ زكوة كالحاق

حضرت ابوبکرصدیق و النظامی خلافت کا آغاز ہوتے ہی انہیں چاروں اطراف سے مشکلات اور مسائل نے گھیرلیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق والنظام خلافت کے اختیارات سنجال چکے تو کئی مسائل نے گھیرلیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق والنظام خلافت کے اختیارات سنجال چکے تو کئی مسائل اور کے کی اور کے کی اور کے اور کی کی اور کے اور کے اور کے کہا کے اور کے او

اہمیت حاصل کر گیا تھا کہ اس کی گھمبیرتا اور سنگینی کو دیکھ کر حضرت عمر ڈاٹٹؤ جیسے معتمد کو بھی ہے کہنا پڑا اللہ کا اللہ کو کی کا سلوک کیا جانا چا ہے انہیں اور انداز میں لیجئے۔"
اس پر حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤ نے ایک طرح کی وضاحت کے ساتھ حضرت عمر ڈاٹٹؤ سے فر مایا اس پر حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤ تے ایک طرح کی وضاحت کے ساتھ حضرت عمر ڈاٹٹؤ تے ہو! اللہ تعالیٰ کا اے عمر ڈاٹٹؤ تم تو اسلام میں بہت سخت ہو لیکن ابتم اس قدر کمزور کیوں ہوگئے ہو! اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے اور منشاء ایر دی تھیل پا چکی ہے۔ ابتم اسے تبدیل نہیں کر سکتے اور ہاں مجھے محض ایک رس کے برابر بھی زکو ۃ کے حصول کے لئے جنگ کرنا پڑی تو بخدا اس کے لئے تیار مول کا دریہ حقیقت ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤ جب تک زندہ رہے اپنے اس مول کے برابر بھی در کے طیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤ جب تک زندہ رہے اپنے اس مول کے دیار برابر ہور ہے۔

#### القيم وكسرى 8%

ان حالات وواقعات میں حضرت ابو بکرصد این رہائیڈ نے اندرونی اور قربی مسائل پر ٹانوی توجہ دینا شروع کردی تھی۔ یہ ویتے ہوئے اسلام کولاقت دیگر خارجی خطرات پر زیادہ شجیدگی سے توجہ دینا شروع کردی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب قیصراور کسر کی جواس عہد کے طاقتور حکمران (Super Power) تھے انہوں نے اسلام کوفقصان پہنچانے کے منصوبے بنا لیے تھے۔ اسی طرح وہ ایرانی کہ جنہوں نے صدیوں تک عربوں پر با تسلط حکمرانی کی تھی وہ ہر گزیہ برداشت نہیں کر سے تھے کہ بادیہ شین عرب اس قدر مضبوط اور عسکری حوالے سے مشحکم ہو جائیں کہ ان حکمرانوں کے لئے مستقل خطرہ بنے رہیں۔ اس مقصد کے لئے عراق کے صوبوں پر کسری کہ ان حکمرانوں کے لئے مستقل خطرہ بنے رہیں۔ اس مقصد کے لئے عراق کے صوبوں پر کسری کے زیرسایہ ہرمزی حکومت قائم تھی اس ہرمز کے عرب مسلمانوں کے خلاف خو نیس جنگیں بھی شروع کردیں تھیں لیکن دشمنوں کی ان شدید کارروائیوں کے باوجود مشیتِ ایز دی کو پچھاور ہی منظور تھا' چیانچے مسلمانوں نے جلد ہی ایران پر کاری ضربیں لگانا شروع کردیں ، اس کے ساتھ ساتھ مسلمان مجاہدین نے اپنی قوتِ ایمانی کے ساتھ ساتھ مسلمان مجاہدین نے اپنی قوتِ ایمانی کے ساتھ ساتھ مسلمان مجاہدین نے اپنی قوتِ ایمانی کے ساتھ کسری کی عراق پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر فتی نے تو ایران کے خلاف جھی با قاعدہ فوج کشی شروع ساتھ کسری کے عراق پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر فتی نے تو ایران کے خلاف جھی با قاعدہ فوج کشی شروع

کردی تھی۔لہذااس نے کئی اہم کامیابیاں بھی حاصل کرلیں۔اس کے پچھ ہی عرصہ بعد خالد بن ولید ڈاٹٹو بھی مثنیٰ کے ساتھ آ کرمل گئے تھے۔ پھر جو جنگ ہوئی تو اس میں ہرمزخود بھی مارا گیا اور ایرانیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھا نا پڑا۔مسلمانوں اور ہرمزکی فوجوں میں اس قدر شدیدلڑائی ہوئی کہ اس جنگ کے بعد ساڑھے سات من ٹوٹی ہوئی زنجیریں مسلمانوں نے اکٹھی کرلی تھیں۔تاری خیس اس جنگ کو نجیروں کی جنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔

فتح عراق کے بعد حضرت خالد بن ولید رہا ہے عراق میں نظم ونسق کے لئے عسکری اور انظامی شعبوں میں مسلمان سر براہوں کا تقر رکیا۔اس طرح سعید بن نعمان رہا ہے کو عسکری اور فوجی سر براہ مقر رکیا گیا جب کے سوید بن مقران رہا ہے کہ اس طرح واضح طور پر مقر رکیا گیا جب کے سوید بن مقران رہا ہے کہ خارف کا انتظامی سر براہ بنایا گیا۔اس طرح واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صد این رہا ہے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اسلامی خلافت میں شامل کیا جا چکا تھا۔اس کے ساتھ وہ ایرانی حکمران کہ جنہوں نے مسلمانوں کو کمز ور سمجھ کلافت میں شامل کیا جا چکا تھا۔اس کے ساتھ وہ ایرانی حکمران کہ جنہوں نے مسلمانوں کو کمز ور سمجھ کی تائج تجر بات ہو چکے تھے۔ پھر عراق میں فیصلہ کن جنگیں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رہا ہے کہ والونت میں ہوئیں۔

خلافت میں ہوئیں۔



بازنطینی شہنشاہ ہرکولیس اس وقت شام اور فلسطین کے بیشتر علاقوں پر بڑی قوت وشہامت کے ساتھ حکومت کرر ہاتھا اور وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کا دائمی دشمن تھا۔ اپنے اس مقصد کے لئے وہ اکثر مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرنے میں مصروف رہتا تھا اور اسلامی دنیا کو گزند پہنچانے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کی شیطانی اور مخاصمانہ سرپرستی نے عربوں کے گردونوا ت کے گئ قبائل کومسلمانوں کے لئے مستقل خطرہ بنار کھا تھا۔

تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان سپہ سالارا سامہ بن زید رہائی کواس ستقل خطرے سے خمٹنے کے لئے مقرر کررکھا تھا۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رہائی نے بھی رومیوں کی ان عداوتوں اور برے عزائم کو محسوس کرتے ہوئے اسلامی فوج میں سے عمدہ اور آزمودہ کارلشکروں کا تعین کیا۔ اس مہم کے لئے خلیفہ اول رہائی نے اسلامی لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور یہ چاروں جھے حضرت ابوعبیدہ رہائی خلیفہ حضرت شرجیل بن حسنہ رہائی ہیں بین بین سفیان رہائی اور عمر بن العاص رہائی کی زیر کمان دے و کیے تھے۔ اس فوجی شظیم کے بعدانہوں نے ان لشکروں کو شام کے مختلف محاذوں کی جانب روانہ کردیا تھا۔

دنیا کی سب سے بڑی اسلامی، فلاحی اور جمہوری ریاست کا قیام

حضرت ابو بکرصد لیق رفتی نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ، فلاحی اور جمہوری ریاست کی بنیا در کھی جس کو بعد کے خلفا نے بام عروج تک پہنچادیا۔ بیاس جمہوری اور فلاحی مملکت ہی میں ممکن تھا کہ کوئی اونی سا باشندہ بھی خلیفہ وقت کے ساتھ بلا روک ٹوگ بات چیت کر کے اپنا کوئی بھی مسئلہ بیان کر سکے نیا خلیفہ وقت کا احتساب بھی کر سکے۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رفتی نے تو اپنے خطاب اولین ہی میں اس جمہوری آزادی کا بر ملا اظہار کردیا تھا کہ'' جب تک میں خدا اور اس کے رسول کی افر مانی کروں تو تم پر میری اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو 'لیکن جب خدا اور اس کے رسول کی نافر مانی کروں تو تم پر میری اطاعت فرض نہیں ۔'' اور یہ بھی کہ'' تمہار اضعیف ترین فرد بھی میر سے نزد یک قوی ہے'' اور مزید یہ اطاعت فرض نہیں ۔'' اور یہ بھی کہ'' تمہار اضعیف ترین فرد بھی میر سے نزد کی قوی ہے'' اور مزید یہ کرو۔'' اس فلاحی اور جمہوری نظام کو حضرت عمر فاروق ڈائٹو نے اپنی انتہا پر پہنچادیا۔

کرو۔'' اس فلاحی اور جمہوری نظام کو حضرت عمر فاروق ڈائٹو نے اپنی انتہا پر پہنچادیا۔

اصل میں بہی فلاحی اور جمہوری معاشر ہے کی قدر یں بیں کہ جس میں مقتدر اعلیٰ بھی عام شہری کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے اور اس کو عوام الناس کے سامنے اپنی حشیت اور پوزیش کی وضاحت کرنا موتی جمہوری ملک میں ان اقدار سے بڑھ کر کوئی اقدار میں جوتی جی بیں اور کوئی جمہوری مرک کا قدار سے بڑھ کر کوئی اقدار سے بڑھ کر کوئی اقدار الے بڑھ کر کوئی اقدار الے بڑھ کر کوئی اقدار الی پیش

کرسکتاہے؟

#### عسرى ضابطهُ اخلاق

حضرت ابوبكرصديق ولأثؤا بيزعهد كے مسلمانوں ميں اپنی ذبانت اور فطانت اور علم وحكمت کے لحاظ سے سب سے ممتاز تھے۔حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹیؤ مسلمان جرنیل خالد بن ولید ڈاٹیؤ سے کہا کرتے تھے''اگرتم چاہوبھی توتم اپنی عظمت کے اقرار سے نہیں بھاگ سکتے لیکن اگرتم موت کے متمنی رہو گے تو زندگی تم پر نجھاور ہوتی رہے گی۔''اسی حوالے سے ابن اثیر بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق طان کے عساکر اسلامی کے لئے ضابطہ اخلاق بنانے اوراس پر قائم رہنے کے احکامات جاری کررکھے تھے تا کہ وہ عسکری ضابطہ اخلاق جنگ کے مختلف شعبوں اور مراحل میں باعثِ رہنمائی بن سکے۔لہٰذا حضرت ابو بکرصدیق ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِي افواج کو بیہ ہدایات دےرکھی تھیں کہ: '' فوج میں اقتصادی بے راہ روی نہ کی جائے ۔ جھوٹ نہ بولا جائے ۔ دوسرے ساتھیوں کو دھو کہ نہ دیا جائے۔اینے امیر کی حکم عدولی نہ کی جائے۔انسانی لاشوں کی بے حرمتی نہ کی جائے جاہے وہ تمہارے شدید دشمن ہی کی کیوں نہ ہوں۔ بوڑھوں عورتوں اور بچوں کوفتل نہ کیا جائے ۔ پھل دار درختوں کو کا ٹانہ جائے 'دیگر درختوں کوجلا کرخا کسترنہ کیا جائے۔ چویا یوں اور دیگر جانوروں کوخوراک کی ضرورت بوری کرنے کے سواذ بح نہ کیا جائے۔عیسائی یا دریوں اور راہبوں کو نیڈل کیا جائے اور نهان کی بےعزتی کی جائے۔اللہ تعالی اوراس کی رحمتوں اور نعمتوں کو ہرگز نہ بھلایا جائے'' مسلمان افواج کے لئے جنگ یاامن کی حالت میں اس عسکری ضابطہ اخلاق کی یا بندی کرنالازمی تھا اور پھریہی ضابطہ اخلاق طویل مہم جوئی اورمحاصرے کے دوران بھی ضروری قرار دیا گیا تھا۔اس کے ساتھ ساتھ مہمات اورمحاصروں کے دوران میں بھی انسانوں اور حیوانات کے بنیا دی حقوق کی یاسداری لازمی شرط رکھی گئی تھی۔سب سے بڑھ کرید کہ اگر کوئی مسلمان سیاہی اور مجاہداس عسکری ضابطها خلاق کی خلاف ورزی کرتا تو اس کےخلاف شدید قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی تھی۔



### ایناروقربانی ۱۳۵۰

حضرت ابوبکرصد این و الفیظ کی مبارک ذات میں سادگی ایما نداری طیمی اور نرم روی بروی نمایاں تھی۔ ان اوصاف نے آپ کی بوری شخصیت کومجسمۂ حسنِ سلوک بنارکھا تھا۔ اس کے علاوہ فیاضی اور قربانی میں تو آپ ولائٹ نے سب سے بروھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ولائٹ اپنے دور کے سب سے بروھ کی حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ولائٹ اپنے دور کے سب سے بروے مالدار اور خوشحال تا جر ہے جس وقت ان ہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کے سب سے بروے مالدار اور خوشحال تا جر ہے جس وقت ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کے تر کے اور در شے میں ایک کوڑی بھی نہیں تھی۔

### 048 بیت المال کا حصہ

حضرت ابو بکرصدیق و و الله قریب بیار ہوئے اور انہوں نے بیجان لیا کہ اب وصال اللی قریب ہے تو انہوں نے بسترِ علالت ہی پر بیت المال کے انچارج سے دریافت فرمایا کہ وہ حق الخدمت کے طور پر اب تک کتنی رقم حاصل کر چکے ہیں؟ بتایا گیا کہ چھ ہزار درہم، اپنے پورے و ھائی سالہ عہدِ خلافت میں انہوں نے بیرقم حاصل کی ۔ اس پر انہوں نے تھم دیا کہ ان کا ذاتی قطعہ اراضی فروخت کرکے بیرقم بیت المال کو واپس کر دی جائے۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق و فیل کی خواہش پر وہ قطعہ اراضی فروخت کرکے دقم بیت المال کو واپس کر دی جائے۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق و فیل کی خواہش پر وہ قطعہ اراضی فروخت کرکے دقم بیت المال میں جمع کرادی گئی۔

حضرت ابو بکرصدیق بینی کے خواتی استعال کے لئے جوا ثاثہ تھا وہ ایک عدد گھوڑ ااور ایک کپڑے کا کنٹرا تھا جس کی قیمت صرف سوا روپے کے برابرتھی۔ وفات کے بعد بید دونوں چیزیں بھی بیت المال میں واپس بھجوا دی گئی تھیں'لیکن ان معمولی اشیا کا اور ان کی واپسی کا حضرت عمر فاروق ڈیاٹیؤ کو علم ہوا تو انہوں نے فرطِ عقیدت و احترام میں روتے ہوئے کہا ''اے ابو بکر صدیق ڈیاٹیؤ!

آپ طالفیٔ نے اپنے بعد آنے والوں کوامتحان میں ڈال دیا ہے۔''

#### امام تصوف العام الصوف

الله پاک نے قرآنِ پاک میں چارانعام یافتہ گروہوں کا ذکر فرمایا ہے بعنی انبیا گرام صدیقین شہدا اور صالحین۔ انبیا کرام کے بعد دوسرے نمبر پرصدیقین کا گروہ ہے۔ صدیقین سے مراد عارفین ہیں اوراس گروہ کا نام حضرت ابو بکرصدیق بھٹا کے لقب''صدیق'' پررکھا گیا ہے۔ سب سے اوّل تصفیر قلب وَرْ کیهُ نفس کے لئے ذکر کا طریقہ حضرت ابو بکرصدیق بھٹا نے تلقین کیا۔ حضرت جنید بغدادی بھٹا کا قول ہے کہ تو حید میں بزرگ تر کلام حضرت ابو بکرصدیق بھٹا کا تول مے کہ تو حید میں بزرگ تر کلام حضرت ابو بکرصدیق بھٹا کا بیہ مقولہ ہے:

''پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کے لئے ہوا ہے بچرز کے کوئی رستے نہیں بنایا۔''
کشف الحجوب میں ہے کہ طریقہ تصوف کے امام (امام صدیقین) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه
ہیں۔ حُتِ رسول میں کامل یعنی محبت و نیا ہے پاک وصاف ہونے کا شاہد غزوہ ہوک کا واقعہ ہے
ہجب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اہل وعیال کے لئے کیا چھوڑ آئے ہوتو کہا''اللہ
اوراس کا رسول''حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی بھیٹے نے اُن تمام اوصاف کا حضرت صدیق
اکبر رہی ہونے کا ذکر کیا ہے جو اساس تصوف ہیں مثلاً توکل، احتیاط، رضا، خشیت الہی، صدق،
اخلاص وغیرہ وغیرہ ۔خوف الہی کے بارے میں آپ رہی ہوئے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق
ہوئے نے ایک روز درخت پرایک چڑیا دیکھی تو حسرت ہے کہا:

اے چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے پھل کھاتی ہے زندگی درخت کے سابیہ میں بسر کرتی ہے حساب کتاب کا پچھ کھٹکانہیں کاش ابو بکر ڈاٹھڑ تجھ سا ہوتا۔''

آپ طالفتا نے مزید فرمایا کہ:

كاش ميں درخت ہوتااور كاڻا جاتا، كھايا جاتا۔



- 🛞 کاش میں گھاس ہوتا کہ جاریائے کھاتے۔
  - 🕸 کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا۔
- 🕸 مومن کو ہر چیز کا اجردیا جائے گا ، کا نٹے کے لگنے اور تسمہ کے ٹوٹے تک کا بھی۔
  - 🛞 نماز میں خثیتِ الہی کا پی عالم ہوتا ایک چوبِ خشک کی طرح کھڑے ہوتے۔

تصوف کے جوسلاسل سیّدنا حضرت ابو بکر صدیق والی استے جاری ہوئے آج جمع ہوکر سلسلہ نقشبند ہے
کی صورت میں ظاہر ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ والی اے خلیفہ حضرت سلمان فاری والی ہیں جن سے
سیسلسلہ آگے چلا اور اب تک دنیا میں جاری وساری ہے۔ لیکن تمام سلاسل کے سالکین پر جب تک
حضرت ابو بکر صدیق والی کی نگا و صدق اور توجہ نہ پڑے طالب فقر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ
سکتا اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ والی کے نامید کی مصدق کو نامید کی نگا ہے۔
آغاز میں ''حدیث ول' میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

#### 088 <u>(11211-1111)</u>830

سات جمادی الثانی 13 ھاکو ہوا سردھی۔حضرت ابو بکر صدیق وٹاٹٹؤ نے عسل کیا سردی کے اثر سے بخار ہوگیا۔علالت روز بروھتی گئی بعض صحابہ وٹاٹٹؤ نے کہا طبیب طلب کر لیا جائے 'جواب دیا'' دیا۔ کی چکا۔''یو چھا کیا؟ فرمایا اس کا قول ہے:

‹ میں جوارا دہ کرلیتا ہوں کرڈ التا ہول''

مدعا سمجھ کرصحابہ رہی اُنٹی خاموش ہو گئے۔ پندرہ روز تک نماز کے لئے مسجد تشریف نہ لا سکے حضرت عمر فاروق والٹیؤنے نے امامت فرمائی۔ جب آپ والٹیؤ پر عالم نزاع طاری ہوا تو حضرت عا کشہ صدیقتہ والٹیؤا کو بلایا اور فرمایا:

اللہ میں وصیت کرتا ہوں کہ جس وفت انتقال کر جاؤں تو میری دواستعال شدہ جا دریں دھو ڈالنااورانہی سے مجھے گفن دینا کیونکہ اگر مجھے پُر تکلف کپڑوں کا گفن دیا تو میرار تبہ کچھ بڑھ نہ جائے گااوراگرردی کپڑوں میں مجھے کفنایا گیا تو میرار تبداللہ تعالیٰ کے نز دیک پچھ کم نہ ہوجائے گا۔ گا سے مجھے میری زوجہ اساء بنت عمیس عسل دیں۔میرالڑ کا عبدالرحمٰن پانی ڈالے اور عسل میں خاص احتیاط سے کام لیاجائے۔

آپ22 جمادی الثانی 13 ھا ہین مغرب وعشاءتریسٹھ سال کی عمر میں خالقِ حقیقی سے جاملے۔مدت خلافت دوسال جار ماہ تھی۔

#### وضهٔ رسول الله علیه میں تدفین کھی

جب حضرت ابو بمرصدیق الحقظ بیار ہوئے تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب مجھے کفنا چکیں اور نمازہ جنازہ برجھا چکیں تو میری میت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے دروازہ کے پاس لے جاکرر کھودینا اور اجازت طلب کرنا اور کہنا'' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! بیاس فون کر دیں؟''اگر وسلم! بیابی فون کر دیں؟''اگر اجازت دیں تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا ۔ پس اجازت دیں تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا ۔ پس آپ طافی کے جنازہ کوروضہ مبارک کے دروازہ پر لے جایا گیا اور کہا گیا کہ بیا اور بھائی ہیں اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فون کی خواہش رکھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں وصیت کی کہا گرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فن کی خواہش رکھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں وصیت کی کہا گرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کہا گرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں فرن کر دیں اگرا جازت نہ دیں تو واپس چلے جائیں۔

حضرت علی کرم اللّدوجهه روایت فرمات بین ''میں نے دروازہ دیکھا کہ وہ گھل گیا اور میں نے ایک کہنے والے کو کہتے سنا کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو بیشک حبیب عبیب کے ساتھ ملنے کا مشتاق ہے۔'' (الخصائص الکبریٰ)

آپ ڈاٹھ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلومیں محوخواب ہیں۔



# نظیفه را شدووم <mark>8%</mark>



دوسرے خلیفہ راشد، اہل ہدایت کے راہبر، یگانہ زمال، جہان کے باوشاہ عادل، نصیب وافر سے بہرہ مند، نفس کافر پرسب سے زیادہ بخت گیر، اصحاب ڈٹائٹی کے سپہ سالار، امیر المونین عمر بن خطاب ڈٹائٹی بیں۔سلطان العارفین حضرت کی سلطان باھو رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ طالب مولی کوعدل اور محاسب نفس میں حضرت عمر فاروق ڈٹائٹی کی طرح ہونا جا ہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم اکثر حضرت عمر فاروق ڈٹائٹی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ وہ' رشیدالام' بیں۔اس کا مطلب میہ کہ وہ ہر معاملہ میں درست کا راور صحیح الرائے تھے کی کام میں بھٹلنے والے نہیں تھے۔حضرت عمر فاروق ڈٹائٹی اپنے رہے اور درج میں اس قدر بلند و بالا اور ارفع ہیں کہ تاریخ عالم میں اور کہیں دوسری نظیر نہیں ماتی ۔ تصوف کے مورث اعلیٰ سلطان الفقر (دوم) حضرت خواجہ میں بھری ڈٹائٹی کی با تیں کیا کرقے تھے کہ اگرتم چاہتے ہو کہ تمہاری محفل پا کیزہ اور (دوم) حضرت خواجہ میں بھری ڈٹائٹی کی با تیں کیا کرو۔





حضرت فاروقِ اعظم ﴿ النَّوْءَ الصَّرِبِ تصاور عربوں کی تمام ترخوبیوں ، اوصاف اوررسوم ورواج کے بھی پروردہ تھے۔آپ ڈاٹٹؤ قریش میں سے ہیں اورآپ ڈاٹٹؤ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے:۔

عمر ﴿ الله بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن رباح بن عبدالله بن قرط بن زراع بن عدی بن کعب بن لوی بن فهر بن ما لک .....

آپ رہے قبیلہ عدی ہے ہیں۔ قبیلہ عدی میں دو بھائی عدی اور مرۃ تھے۔ مرۃ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں اس نسبت سے حضرت عمر فاروق ڈھٹو کا سلسلہ نسب آٹھویں بیشت میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاماتا ہے۔

آپ کا نام عمر والی کنیت ابوصف ہے حضور اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ والی کو فاروق کا لقب عطا فر مایا اور آپ تاریخ میں عمر فاروق والی کے نام ہے مشہور ہوئے آپ کی ولادت باسعادت 583ء کی ایک شب کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ والی خوداس بار ہے میں فرماتے ہیں کہ میں فجارِ اعظم ثانی یعنی عربوں کی دوسری بڑی جنگ کے آغاز سے چار سال پہلے پیدا ہوا۔
میں فجارِ اعظم ثانی یعنی عربوں کی دوسری بڑی جنگ کے آغاز سے چار سال پہلے پیدا ہوا۔
آپ والی میں فجار کے وسفیدرگت کے ،طویل القامت ،آئکھیں بڑی بڑی اورسرکے بال بہت کم تھے۔
ناک مبارک سیدھا،گال بھرے بھرے ، چال تیز تھی۔ بقول حضرت سلمہ بن الاکوع والی آپ والی آپ فیا کو ایس بیٹر ڈ
این با تھ سے دائیں ہاتھ کا کام لیتے تھے انگریزی اصطلاح میں آپ والی کی وجہ سے لوگوں میں متازاور نمایاں نظر آتے تھے۔
لوگوں میں متازاور نمایاں نظر آتے تھے۔



حضرت عمر فاروق ولأثنؤ مرادِرسول صلى الله عليه وآله وسلم نتھے كيونكه حضورِا كرم صلى الله عليه

وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہے آپ کو مانگا تھا۔ شروع میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی قلیل تھی کفار ومشرکیین مسلمانوں کوطرح طرح کےظلم وستم کا نشانہ بناتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز دعافر مائی۔

حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ٹیڈ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سائی آلیا نے دعا فرمائی ''اے اللہ! تو عمر بن ہشام (ابوجہل) یا عمر بن خطاب بڑا ٹیڈ دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بند ہے کہ در ایع اسلام کوغلبہ اور عزت عطا فرما۔'' راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اللہ تعالی کو محبوب در یع اسلام کوغلبہ اور عزت عطا فرما۔'' راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اللہ تعالی کو محبوب حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹیڈ شھے جن کے بارے میں حضور نبی اکرم سائی آلیا کی دعا قبول ہوئی اور مشرف بداسلام ہوئے۔ (ترندی شریف 3683، احمد 5696)

پس اللہ کے ہاں بید عاحضرت عمر بین خطاب واللہ کے جن میں قبول ہوئی۔ ایک روز حضرت عمر واللہ تنج بحف اپنے گھر سے نگلے توبی زہرہ کے ایک فرد نے راستہ میں پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر واللہ ارادہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو قل کرنے کا ہے۔ تو اس شخص نے کہا تو پھر بنی ہاشم اور بنی زہرہ تہہیں چھوڑیں گئیس۔ حضرت عمر واللہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہا تو پھر بنی ہاشم اور بنی زہرہ تہہیں چھوڑیں گئیس۔ حضرت عمر واللہ تو جمرانی ہوگی کہ تہماری بہن ام جمیل وین آباسے نکل چکے ہواس پر اس شخص نے کہا ایک بات کہوں تو جمرانی ہوگی کہ تہماری بہن ام جمیل فاطمہ بنت خطاب (واللہ) اور بہنوئی سعید بن زید (واللہ) بھی نے دین میں داخل ہوت بی داخل ہوت بی کہا 'نہ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ ' دراصل اس وقت گھر میں حضرت خباب واللہ سورۃ کیا وراق اور حضرت خباب واللہ کو چھپا دیا اور کہا کہا 'نہ کہم آ پس میں با تیں کرر ہے تھے۔ حضرت عمر واللہ نے 'نہ کا کہا اسامیہ کو گئی کہ دین ہوتی وی دین گراہی کا دین ہوتو ؟ حضرت عمر واللہ غصے میں آپ ہے سے باہر ہوگئے اور بہنوئی پر جھپٹ پڑے۔ اُم جمیل فاطمہ بنت خطاب واللہ عمر عمر اللہ غصے میں آپ ہے سے باہر ہوگئے اور بہنوئی پر جھپٹ پڑے۔ اُم جمیل فاطمہ بنت خطاب واللہ عمر طالبہ واللہ علی میں آپ ہے سے باہر ہوگئے اور بہنوئی پر جھپٹ پڑے۔ اُم جمیل فاطمہ بنت خطاب واللہ عمر طالبہ واللہ علیہ میں آپ ہے سے باہر ہوگئے اور بہنوئی پر جھپٹ پڑے۔ اُم جمیل فاطمہ بنت خطاب واللہ عمر طالبہ واللہ عمر میں تو وی سے بیا میں اسام ہوگئے اور بہنوئی پر جھپٹ پڑے۔ اُم جمیل فاطمہ بنت خطاب واللہ عمر طالبہ واللہ عمر طالبہ واللہ عمر سے بیا میں بیا ہیں بیا ہوگئی اور بہنوئی پر جھپٹ پڑے۔ اُم جمیل فاطمہ بنت خطاب واللہ عمر طالبہ واللہ عمر سے خطاب وال

نے اپنے شوہر کو چھڑا نا جا ہا تو حضرت عمر ڈلاٹھ نے انہیں طمانچے اس شدت سے رسید کیے کہ چہرہ لہولہان ہوگیا۔ آخر وہ بھی عمر بن خطاب رہائٹ کی بہن تھیں زخمی حالت میں حضرت عمر دہائٹؤ سے مخاطب ہوکر بولیں'' عمر ( ﴿ اللَّهُ ﴾ میں اللّٰد کومعبو دِحقیقی اورمجمہ ( سَاللّٰیۤ اَلَهُ ) کواس کا نبی برحق مانتی ہوں''۔ حضرت عمر مِثاثِیُّ نے حالات سے مایوس ہوکر بہن سے وہ اوراق طلب کئے جن کی تلاوت کی جارہی تھی تو بہن نے اوراق دینے ہے انکار کر دیا۔اس لیے کہ اس کے پڑھنے کے پچھآ داب تھے یعنی یڑھنے والاطیب وطاہر ہو۔حضرت عمر ڈٹاٹیؤ نے فرط مجسس سے ان آ داب کوقبول کیا اورغسل ووضو كَ بِعِدِ كَتَابِ مِعرِفت دِيمِهِن شروع كردى ابهي " إِنَّيْنِيِّ أَنَا اللهُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُنِنَ لَ وَ أَيْمِ الصَّلوةِ لِن كُونُ " تك بى بيني يائے تھے كەحضور ياك صلى الله عليه وآله وسلم سے ملاقات كى ز بردست خواہش پیدا ہوئی اور پکارا گھے'' مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے پاس لے چلو۔'' بیہ سنتے ہی حضرت خباب ڈاٹٹۂ جو چھیے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا عمر (ڈاٹٹۂ) مجھے یقین تھا محمہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بید دعا قبول ہوجائے گی۔ پھر حضرت عمر فاروق ڈلاٹیؤ دارِارقم کی طرف چل برائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہاں قیام فرما منصب وہاں پہنچ کر حضرت عمر ﴿ اللهُ إِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهٔ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر والنوا ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا'' یا محمر مصطفیٰ سنا تیا ہے شک اہلِ آسان نے حضرت عمر والنو کے اسلام لانے پرخوشیاں منائی ہیں اور مبار کبادیں دیں ہیں۔' (اس حدیث کوامام ابن ماجۂ ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔)

کی حضرت عبداللہ بن عباس والنو بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر والنو نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے کہا کہ آج کے دن ہماری قوم دوحصوں میں بٹ گئی ہے ( یعنی آ دھی رہ گئی ہے )۔ (اس حدیث کوامام حاکم احمراور طبرانی نے روایت کیا ہے نیزامام حاکم نے فرمایا کہ بیحدیث سیجے الاسناد ہے۔)

اللہ عبداللہ بن عمر واللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر واللہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضورت عمر واللہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضور نبی اکرم سال آلیا ہے اس کے سینے پرتین دفعہ اپنا دستِ اقدس مارا اور (ہرمرتبہ) آپ سال آلیا ہے

نے ساتھ فرمایا ''اے اللہ! عمر کے سینے میں جوغل (سابقہ عداوت اسلام کا اثر) ہے اسے نکال دے اوراس کی جگہ ایمان ڈال دے۔'آپ سائٹ کی ہے کہ است تین مرتبہ دہرائے۔(اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے فرمایا کہ بیت دیث سی مستقیم الاسنادے۔)

کی حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر وہ اللہ میں نماز (جمارے لیے) ایک فتح تھی اور انکی خلافت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قتم! ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے بہاں تک کہ حضرت عمر وہ اللہ اسلام لے آئے۔ پس جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا یہاں تک کہ جم نے (برملا) اسلام کی وعوت دی اور خانہ کعبہ میں نماز بھی پڑھی۔ (اس حدیث کوامام طبرانی نے روایت کیا ہے۔)



حضرت عمر والنظائية كم مشرف به اسلام كووت تقريباً چاليس مردون اسلام قبول كرچكے تھے۔
حضرت عمر والنظائية كے مشرف به اسلام ہونے پر دارارقم ميں نشاط كى ايك كيفيت طارى ہوگئ اور
مسلمانوں نے اس پرمسرت موقع پراس جوش سے نعرہ تكبير بلندكيا كه صدائے بازگشت كعبه ميں شئ گئی۔مردح تحضرت عمر فاروق والنظائية نے حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاہ ميں سوال كيا''اے الله گئی۔مردح تحضرت عمر فاروق والنظائية نے حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاہ ميں سوال كيا'' اے الله كرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيا ہم حق پرنهيں ہيں؟'' جواب اثبات ميں ملاتو عرض كيا'' حضور صلى الله عليه وآله وسلم جب ايسا ہے تو اعلانِ حق كيوں نه كريں۔' اس كے بعد حضور صلى الله عليه وآله وسلم دارارقم سے باہرآ گئے۔

کی محد سعد ڈاٹٹؤ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ کے اسلام لا چکنے کے بعد اسلام کی دعوت عام ہوگئی اب ہم لوگ کعبہ میں حلقہ وار بیٹھنے لگے۔طواف بھی کرنے لگے۔جس کسی نے ہمیں کچھ برا بھلا کہا اسے بختی سے جواب دینے لگے۔

## رفا فت ِرسول الله المالية

حضرت عمر فاروق بالله نے دعوت حق قبول کرنے کے بعدا پنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کردی اور آپ بالله نے قبول اسلام سے لے کروصال رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم تک زندگی کا ہم موقع ایسانہیں ہے جس میں آپ بالله علیہ وآلہ وسلم میں ایک غلام کی طرح بسرکیا۔ قبول اسلام کے بعد کوئی اہم موقع ایسانہیں ہے جس میں آپ بالله علیہ وقالہ وسلم ، غزوہ بدر ، غزوہ ایسانہ ہیں ہے جس میں آپ بالله علیہ وقالہ وسلم ، غزوہ بدر ، غزوہ ایسانہ ہیں اللہ تعالیہ وآلہ وسلم ، غزوہ فیر ، فتح مکہ غزوہ خیر وہ فتین حتی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنه ہم لیے صفورہ کے دومشیروں میں سے ایک مقدم ہوں میں نظر آتے ہیں اور پھر آپ باللہ صلیہ وآلہ وسلم اینے صحابہ سے مشورہ فرماتے ہوتا ہو سلم ان دونوں سے فرمایا کرتے تیے ' خدا کی قسم ! اگرتم دونوں سی مسئلہ ہیں مسئلہ میں مسئلہ ہو گا ہو تھا ہو سالم اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے فرمایا کرتے تیے ' خدا کی قسم ! اگرتم دونوں سی مسئلہ ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ والہ عنہ کہ لیا تھا کہ وہ تھا ہو سے تھا ہو رضی اللہ تعالی عنه نے اسلام قبول کرتے وقت ہی مہتم ہو کہ وہ تھا ہو کہ میں دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل روایت ہی کافی ہے :

خلف بن حوشب سے روایت ہے کہ فاروتِ اعظم ﴿ اللّٰهُ نِے فرمایا''میں نے دین ودنیا کے معاملہ میں بہت غور کیا اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں گا تو دین جائے گا اور دین کی طرف بوجاک گا ور دین کی طرف بوجاک گا ور دین کی طرف بوجاک گی ۔ بہت غور وخوض کے بعد میں نے طے کیا کہ میں وہ قبول کرلوں جسے بقا ہے اور اس چیز کومٹ جانے دوں جو یوں بھی مٹ بی جائے گئے''۔

آپ طانی کا بیقول آپ طانی کے تعل ہے اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ ابنِ سعد اور عبد العزیز

بن ابی جیلہ فرماتے ہیں'' ایک بارا میر المومنین حضرت عمر رٹھاٹھ کو جمعہ میں پچھ دریہ ہوگئی۔ چنانچے منبر نبوی سٹھ اپنے آئے میں ہوتے ہی انہوں نے قوم سے اپنے دریے آنے کی معذرت جا ہی اور فرما یا کہ دراصل ان کے پاس ایک ہی قمیض تھی اور اسے درست کیا جارہا تھا تا کہ کہنیاں تھلی نہ رہ جا کیں'' یہی روایت قیادہ نے بھی بیان کی مگراس میں تا خیر کا سبب قمیض کی درسی نہھی اس کا دھویا جانا تھا۔ امت کے قائد گرامی کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا تھا اور وہ اسی کو دھودھوکر بہنتے تھے۔

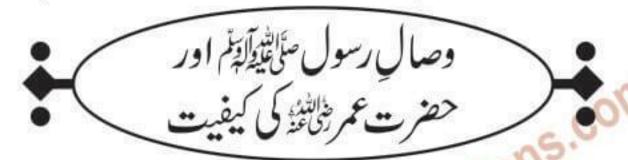

جب وصال رسول صلى الله عليه وآله وسلم كي خبر حضرت عمر فاروق ﴿ اللَّهُ وَكَ يَجْجَى تَوْجُونِكُه ٱپ كورسول اللّه صلى اللّه عليه وآلبه وسلم كے ساتھ عشق تھا اس ليے آپ ڈلٹؤ بيہ ماننے كے ليے تيار ہی نہيں تھے كه حضورِا کرم صلی الله علیه وآله وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ان کی یہی بےاختیاری اورعشق انہیں مسجدِ نبوی سَالِیَّیْاَآلِهَمْ مِیں لے آیا اور آپ ڈاٹیڈانے اعلان کیا'' منافق افواہ اڑار ہے ہیں کہرسول اللّه صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیاہے نہیں بلکہ آپ سائٹی آؤٹم تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور تشریف لے گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے حالیس روز تک غائب رہنے کے بعد دوبارہ تشریف لائے تو ان کی غیوبت کے دوران میں اسی طرح بنی اسرائیل نے کہا کہ مویٰ علیہالسلام کی وفات ہوگئ!اسی طرح رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم بھی واپس آئیں گے۔'' یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق طافظ نے جذبات اور شیفتگی کے عالم میں بیجھی اعلان کر دیا تھا کہ جو مخص بیہ کہے گا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات یائی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔مولا ناشبلی نعمانی اس سلسلہ میں الفاروق میں فرماتے ہیں'' قرآئن اس روایت کی تصدیق نہیں کرتے۔ ہمارے نز دیک چونکہ مدینے میں کثرت سے منافقین کا گروہ موجود تھا جوفتنہ پردازی کے لیے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا منتظر تھا اس لیے حضرت عمر فاروق واللهٰ نَا مُصلِقاً اس خبر کے بھیلنے کوروکا۔'' حضرت عمر فاروق رائي کے فہم پرتبھرہ کرتے ہوئے مصری مورخ اور مصنف محمد حسنین ہیکل لکھتے ہیں ''حضرت عمر فاروق رائی کا یقین کر لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ممکن نہیں ان معنوں میں قابلِ تسلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صفات کی وجہ ہے اس وقت بھی زندہ تصاور ہیں، جب تک بی عالم قائم ہے آپ پر موت وار دنہ ہو سکے گی یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رائی بڑ بڑے شدو مد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا انکار کر رہے تھے۔'' محرحسنین ہیکل کی بات اس طرح سے بھی بھی خاہت ہوتی ہے کہ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابق آپ سلطان با ھور حمتہ وسلم سلم کے مطابق آپ سلطان با ھور حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

پس ہروہ مخص مومن و مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے کیسے ہوسکتا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حیات ہی نہیں ما مثالہ وہ جو کوئی بھی ہے جھوٹا، بے دین، منافق اور کذاب ہے ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشا وفر مایا: ''کذاب میر اامتی نہیں ہوسکتا۔'' (کلیدالتو حید کلال) کے ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر کشتہ النہی پراعتبار نہیں وہ دونوں جہان میں خوار ہوتا ہے ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر وہ خص مردہ ہواور اس کا سرمایہ ایمان ویقین شیطان نے لوٹ لیا ہو۔ (کلیدالتو حید کلال)

چونکہ حضرت عمر فاروق والٹو عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا تھے اس لیے آپ والٹو کو وہ ذات نظر آرہی تھی جے دائمی بقاہے۔اور جولوگ اس وقت آپ سٹاٹڈواڈٹم کی رحلت پریفین کر رہے تھے۔ دراصل عصہ اُن لوگوں پرتھا۔ آپ چونکہ فاروق (حق اور باطل میں تمیز کرنے والا) ہیں اس لیے اُن لوگوں پرآپ والٹ کا عصہ بجا بھی تھا۔



حضرت عمر وللنينؤ كالقب'' فاروق'' ( یعنی حق و باطل میں فرق كرنے والا ) ہے۔ایک بار

حضرت عبد الله بن عباس والنو نے حضرت عمر والنو سے فاروق کے لقب کی وجہ تسمیہ پوچھی تو آپ والنو نے اسامہ بن زید والنو کی حدیث دہرائی جس کا آخری حصہ بیہ ہے:

ا الله الله الله الله الله على الله عليه وآله وسلم نے ہم كود وصفوں ميں جو چكى كے پاڻوں كى ما نند تھيں الله على الله عليه وآله وسلم نے ہم كود وصفوں ميں جو چكى كے پاڻوں كى ما نند تھيں باہر نكالا اسى عالم ميں ہم مسجد ميں داخل ہوئے ،غرض مجھے ' فاروق' (حق و باطل ميں فرق كرنے والا) كہنے كى بيرتقريب تھى۔''

کے ایوب بن موئی ڈٹاٹٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیقول نقل کیا ہے:''عمر (ڈٹاٹٹ) کے قاب ونظر حق کی آما جگاہ ہیں اوروہ'' فاروق'' ہیں۔''

کی محمد بن سعد نے ابوعمر بن ذکوان کا بیان نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طابعی سے جب بوچھا کہ عمر ( اللہ اللہ کا روق کہ کرسب سے پہلے کس نے پکارا تو انہوں نے رسول اللہ صلی و آلہ وسلم کا نام مبارک لیااور فرمایا کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلاق و والسلام نے ہی اللہ صلی و قاروق'' کہ کر ریکارا۔

## خلافتِ صدیقی میں بنیادی کردار

حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد قدرے انتشاراور تقسیم کی صورتِ حال بنتی نظر آئی تو آپ ڈاٹٹؤ نے اعلان فرمایا'' کیاتم الگ الگ امیر بنانا چاہتے ہو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤ کو امام بنا چکے ہیں۔'' آپ کی ترغیب سے تمام لوگوں نے حضرت ابو بکرصدیق والٹی کے دستِ مبارک پر بیعت کرلی۔حضرت ابو بکرصدیق والٹی کے وصال کے بعد جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ مسند آرا خلافت ہوئے اور مخلوقِ خدا میں انصاف وعدل محق پرستی اور پاک بازی کا جذبہ بیدا فر مایا ،اسلامی سلطنت کو باقاعدہ جدید نظام سے منظم کیالیکن خودا سے نفس کے محاسب بن بیٹھے۔

## خلافتِ فاروقی

جمادی الثانی 13 ھ میں حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹھ بیار ہوئے۔ اِس بیاری کے دوران آپ خاصے نا تواں اور کمزور ہو گئے تھے ایک وفت ایسا بھی آگیا کہ سہارے کے بغیر اٹھنا ، بیٹھنا بھیممکن نہیں رہا۔حضرت ابوبکرصد این چھٹھ نے اپنی علالت میں حضرت عمر فاروق چھٹھ کوا مامت کا تحكم ديا اس طرح حضرت ابو بكرصديق طالغيَّة كي علالت ميں حضرت عمر فاروق طالحة نماز پرُ هاتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤ رحلت فرما گئے۔ پھر خلافت کے حوالے سے حضرت علی کرم اللّٰہ و جہہالکریم فرماتے ہیں'' پس ابو بکر ڈاٹیؤ نے ( آخری وفت )عمر ڈاٹیؤ کے فق میں اشارہ فر مایا اس معاملہ میں انہوں نے کوئی کوتا ہی نہیں گی۔ پس مسلمانوں نے عمر بن خطاب وہ ہے بیعت کی اور میں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ عمر طالفنڈ کی بیعت کی۔'' تاریخ'' طبقات'' میں ابنِ سعد نے لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت عا مُشصد یقه رضی الله تعالیٰ عنها بنتِ ابو بکرصدیق ﴿ اللّٰهُ کے الفاظ میہ ہیں'' جب میرے بابا پر بیاری بوجھ بن گئی تو ان کے یاس فلال فلال اشخاص آئے اورانہوں نے کہااے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب جب آپ ڈاٹنؤ کل الله تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان سے کیا کہیں گے حالانکہ آپ ڈھٹٹ نے ہم برعمر ابن خطاب وللثين كواپنا جانشين بنايا ہے۔ ابو بكر ولائن نے فرمایا: مجھے بٹھا دو۔ پھران ہے كہا! كياتم مجھے آخری وفت میں اللہ کی معرفت سکھانے آئے ہو۔ میں اللہ سے کہوں گا کہ میں نے اللہ کی تمام مخلوق میں سے ان پرسب سے بہتر آ دی کوخلیفہ بنایا ہے۔"

اسی حوالے سے ایک اور روایت میں درج ذیل الفاظ کا اضافہ بھی ملتا ہے'' کیونکہ میں اللہ تعالیٰ اور عمر طالقۂ کوتم سب سے زیادہ بہجانتا ہوں میں اللہ نعالیٰ سے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں میں سے سب سے بہتر آ دمی کو چنا ہے۔''

چندا کی صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق والٹوٹ کو یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ حضرت عمر والٹوٹ بہت بخت ہیں اور تشدد کرنے میں نامل سے کا منہیں لیتے لیکن حضرت ابو بکر صدیق والٹوٹ نے میں نامل سے کا منہیں لیتے لیکن حضرت ابو بکر صدیق فرمایا ''جب ان پرخلافت کا بار پڑے گا تو خود بخود ہی نرم پڑجا کیں گے۔''حضرت ابو بکر صدیق والٹوٹ نے حضرت عثمانِ غنی والٹوٹ کو بلا کر حضرت عمر فاروق والٹوٹ کے بارے میں وصیت لکھوا دی تھی۔ بیشتر صحابہ اور حضرت عثمان غنی والٹوٹ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضرت عمر والٹوٹ کی نامزدگ کے بارے میں علم تھا اس کیے حضرت عمر فاروق والٹوٹ کا خلیفہ بننا لوگوں کے لیے کسی شک وشبہ اور اجبندے کی بات نہیں تھی۔



حضرت عمر فاروق النائي نے خود بھی کسی طرح سے منصب خلافت پر متمکن ہو نے کے لیے علت اور جلد بازی سے کام نہیں لیا تھا۔ 22 جمادی الثانی 13 ھے وحضرت ابو بکر صدیق النائی 13 ھے وصال ہوااور حضرت عمر فاروق النائی وسرے دِن بطور خلیفہ مسلمانوں کے سامنے آئے اور خلافت کی ذمہ داریاں سنجالتے ہی خطاب فرماتے ہوئے کہا''الے لوگو! ہم تم سے آزمائے گئے ہیں اور تم ہم سے ۔ میں اپنے ساتھی کے بعد تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں ۔ جو ہمارے سامنے ہیں ہم خودان میں رہیں گے اور ان سے معاملات کریں گے۔ جو ہم سے دور ہیں ان پر ہم طاقتور اور امین (ایک روایت میں مومنین) لوگوں کو والی بنا کیں گے۔ جو اپنے فرائض کوخوب پہچانے گا، ہم اسے خوب روایت میں مومنین کا لوگوں کو والی بنا کیں گے۔ جو اپنے فرائض کوخوب پہچانے گا، ہم اسے خوب تقرب بخشیں گے اور جو برا ثابت ہوگا اسے عذاب و سزا دیں گے۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور تقرب بخشیں گے اور جو برا ثابت ہوگا اسے عذاب و سزا دیں گے۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور تقرب بھی۔''



چونکہ آپ والنو کی نامزدگی کے وقت کچھاصحاب نے آپ والنو کی طبیعت کی بختی اور درشتی کا ذکر کیا تھا چنانچہاس پسِ منظر میں اپنے پہلے خطاب میں حضرت عمر فاروق والنو نے بید دعا مانگی'' اے اللہ میں سخت ہوں مجھے زم کردے میں ضعیف ہوں مجھے توت عطا فر مامیں بخیل ہوں مجھے سخاوت کرنے کی توفیق دے۔''
کی توفیق دے۔''



حضرت ابو بکر صدیق والی نے جب خلافت سنجالی تو صحابہ کی مشاورت سے 'خلیفة الرسول'' کالقب اختیار کیا اور منبررسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق والی نے خلافت سنجالی تو آپ والی نے 'خلیفة الرسول'' کالقب اختیار کرنے صحرت عمر فاروق والی کے فلافت سنجالی تو آپ والی نے نظیف الرسول'' کالقب اختیار کرنے سے انکار کیا۔ آپ والی کا موقف یہ تھا'خلیفة الرسول'' کے لقب کاحق داراس دنیا میں حضرت ابو بکرصدیق والی کا ورنبیں ہے اور عمر تو بالکل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم الیو بحرصدیق والی اور نہیں ہے اور عمر تو بالکل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مشاورت سے امیر المونین کالقب اختیار کیا اور جہاں حضرت ابو بکرصدیق والی میں المیونین کالقب اختیار کیا اور جہاں حضرت ابو بکرصدیق والی والی امیر المونین کالقب اختیار کیا اور جہاں حضرت ابو بکرصدیق والی امیر المونین کالقب اختیار کیا تھے۔ یوں امیر المونین کالقب اختیار کیا تھے۔ نوں امیر المونین کالقب اختیار کیا تھے۔ نوں امیر المونین کالقب اختیار کرنے تھے۔ یوں امیر المونین کالقب اختیار کیا گلقب اختیار کیا گلتب اختیار کرنے والے آپ والی خلیف دراشد ہیں۔

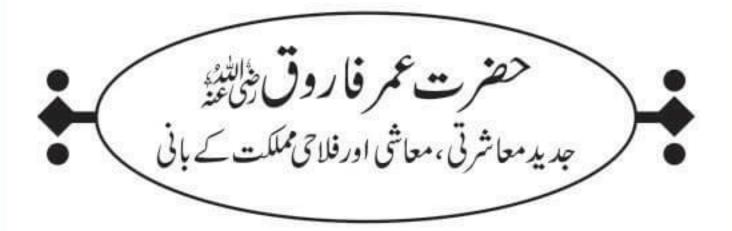

حضرت عمر فاروق ﴿ اللَّهُ كَهِ دور ميس پهلا جديد معاشرتي ،معاشي اور فلاحي مملكت كا نظام قائم ہوا۔اور



یہ فلاحی اسلامی مملکت اس وقت قائم ہوئی جب دنیا فلاحی مملکت کے فلسفہ اور نظریہ تک سے لاعلم اور نابلہ تھی ۔ موجودہ دور کی یورپ کی فلاحی مملکتیں بھی اُس دور کا مقابلہ نہیں کر سکتیں ۔ آپ ڈاٹھؤ نے مندرجہ ذیل جدید شعبول اور محکموں کی بنیا در کھی اس لیے ان کو'' اولیّات عمر ڈاٹھؤ'' بھی کہا جا تا ہے۔ با قاعدہ مجلسِ شور کی قائم کی جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سمیت جید صحابہ کرامؓ شامل متھے۔

- 🕸 بیت المال (محکمه خزانه) قائم کیااوراس کے عمال مقرر فرمائے۔
  - 🕸 احتساب کامحکمہ قائم کیا۔
- 🛞 💎 امیرالمونین کالقب اختیار کیااس ہے بل حضرت ابو بکرصدیق کالقب خلیفة الرسول تھا۔
- ا قاعدہ بیشہ ورفوج ( Professional Army ) کامحکمہ قائم کیا،اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا اورمختلف صوبوں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کیں۔
  - 😸 جاسوی اور سراغ رسانی ( Intelligence ) کامحکمه قائم کیا۔
    - 🛞 فوج کے لیے سامانِ حرب وضرب کا پیداواری شعبہ قائم کیا۔
- عدالتی نظام کی بنیادر کھی۔ ہرعلاقہ میں عدالتیں بنوائیں اور قاضی مقرر کیے قاضی القضاۃ (Chief Justice) کے عہدہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کومقرر کیا۔
- اللہ وجہہ کی مشاورت سے جاری ''حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مشاورت سے جاری کیا۔ کیا۔
  - 🙈 محکمہ جیل کی بنیا در کھی۔
    - ھ مردم شاری کروائی۔
  - 🕸 پولیس کامحکمہ قائم کیا۔
- اور اُن کی مختلف شعبوں کے کاموں کو باہم مربوط کرنے کے لیے رضا کارمقرر کیے اور اُن کی مختلف شعبوں کے کاموں کو باہم مربوط کرنے کے لیے رضا کارمقرر کیے اور اُن کی مختلف شعبوں کے کاموں کو باہم مربوط کرنے کے لیے رضا کارمقرر کیے اور اُن کی مختلف میں۔

- اسلامی مملکت کوانتظامی لحاظ ہے مختلف صوبوں میں تقسیم کیا۔
  - 🕸 نئے نئے شہرآ باد کیے۔
  - 🕸 محکمہ آبیاشی قائم کیااوراس کے لیے نہریں کھدوائیں۔
- 🕸 لگان ،عشر ، ز کو ۃ اور جزیہ جمع کرنے کے لیے محکمہ مالیات (Finance) کی بنیا در کھی۔
  - 🛞 محکمہ تجارت قائم کیااور تا جروں کے لیے تجارت کے اصول وضوابط وضع کیے۔
    - 🛞 راتوں کوگشت کر کے رعایا کے حالات معلوم کرنے کا طریقہ وضع کیا۔
    - 🕸 ہرشعبہ میں سرکاری احکامات تحریر کرنے کے لیے پر چہنویس مقرر فرمائے۔
    - 🕸 نظام تعلیم کی بنیا در کھی اور معلموں اور مدرسوں کے مشاہرے مقرر فر مائے۔
- اور اس کے ملنے والے الوارث اور بیتیم بچوں کی ذمہ داری حکومت کی مقرر کی اور اس مقصد کے لیے وظیفے مقرر کیے۔
- ﷺ نہ صرف مفلوک الحال، غریب مسلمانوں بلکہ غیرمسلموں، یہودیوں اور عیسائیوں کے روزیۓ مقرر فرماۓ۔
  - 🕸 وقف (Trust) كاطريقدا يجاد كيا ـ
- 🕸 کمه عظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لیےسرائیں اور مکانات بنوا گئے۔
  - 🕸 ہرشہرمیں مسافروں کے قیام کے لیے مہمان خانے تعمیر کرائے۔
- انظام مساجد میں درس و تدریس اور وعظ کا طریقه قائم کیا اور مساجد میں رات کوروشنی کا انتظام فرمایا۔
  - 🕸 نمازِ رَاوِی باجماعت جاری فرمائی۔
  - 🛞 شراب کی حد کے لیے اُسی کوڑے مقرر فر مائے۔
  - 🛞 تجارت کے گھوڑوں پرز کو ۃ مقرر کی (سواری کے گھوڑوں پرز کو ۃ نہیں ہے )۔
    - 🕸 نمازِ جنازه میں جارتکبیروں پرتمام لوگوں کا اجماع کرایا۔

#### وسعتِ مملكتِ اسلاميه

مورضین کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق والی کے عہد خلافت میں سلطنت اسلامی کو جو وسعت حاصل ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی ۔ ایک ہزار سے زائد شہر اور 3600 علاقے آپ والی کے دور میں فتح ہوئے اور 25 لا کھ مربع میل کا علاقہ آپ والی کی حکمرانی میں شامل تھا۔ آج جو مسلمان ممالک مختلف ناموں سے آزاد اور قائم ہیں بیعلاقے حضرت عمر فاروق والی کے دور میں ہی فتح ہوئے مثلاً عراق ، بھرہ ، حیوہ ، ایران ، مدائین ، مصر ، شام ، آذر بائیجان ، آرمینیہ ، خوزستان ، کرمان ، سیستان ، خراسان ، اسکندر ہے ، مکران (سندھ) ، عدن ، لیبیا ، اردن ، لبنان ، طرابلس ، عمان ، قطر ، متحدہ امارات ، یمن ، جنوب مشرقی ترکی ، تا جکستان ، از بکستان ، ترکمانستان ، کویت ، بحرین ، سوڈان کے علاقے فتح ہوئے ۔ آپ والی نے اس وقت کی دوسیر یا ورایران اورروم (قیصر و کسر کی ) کونہ صرف فتح کیا بلکہ مسلمانوں کے اخلاق اور مساوات کے سنہری اصولوں کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی کثیر تعداد مسلمانوں کے اخلاق اور مساوات کے سنہری اصولوں کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی کثیر تعداد مسلمان ہوگئی۔

ان تمام فتوحات میں سے بیت المقدس کی فتح اسلامی تاریخ میں منفر دو سہری باب کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ جب حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو پروٹلم پہنچاتو شہر کے قریب لوگوں نے دیکھا کہ غلام اونٹ پرسوار ہے جبکہ حضرت عمر ڈاٹٹو اونٹ کی رسی کپڑے ہوئے بیدل چل رہے تھے اور ان کے لباس پرکئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر بروٹلم کے پادر یوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر ڈاٹٹو کے حوالے کر دیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک سفیرروم سے آیا اس نے المل مدینہ سے دریا فت کیا کہ تمہار سے شہنشاہ کا کل کہاں ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہمارے یہاں نہ تو شہنشاہ ہے نہ کل البتہ امیر المونین ہیں۔ اس وقت وہ سامنے گاراا ٹھا کر مزدوری کر رہے ہیں جوان کا ذریعہ معاش ہے۔ اور اس مسجد کی دیوار کے سائے میں آرام کر مزدوری کر رہے ہیں جوان کا ذریعہ معاش ہے۔ اور اس مسجد کی دیوار کے سائے میں آرام کر ماتے ہیں۔ وہ روی سفیر حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹو کے قریب گیااور کہنے لگا'نیوہ انسان ہے جس فرماتے ہیں۔ وہ روی سفیر حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹو کے قریب گیااور کہنے لگا'نیوہ انسان ہے جس

کی ہیبت سے دنیا کے بڑے بڑے کے کلاہ بادشاہوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔اے عمرہم نے انصاف کیا اس لئے تمہیں گرم ریت پر نیند آ جاتی ہے، ہمارے شہنشاہ نے ظلم کیا اسے ریشم کے بستر وں پربھی نیندنہیں آتی۔''

الکی دوخرے عمر فاروق ہالی کے عہد زریں میں انہوں نے بے شار ممالک پر فتو حات حاصل کیں جابرانہ سلطنوں کو انہوں نے تہیں نہیں کر دیا۔ ساسانی اور روی شہنشا ہوں کے بے بہا خزانے ان کے مجاہدین کے قدموں میں ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ ان سب سے بڑھ کروہ خود پر ہیز گاری 'پارسائی اور اعتدال بیندی کی زندگی کے خوگر تھے زمانے کی جدید ضرورتوں اور بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے حوالے ہوہ جدت بیند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف میدانوں میں ان کی نافذ کر دہ اصلاحات کو کوئی حکمران بے توجہ نہیں چھوڑ سکا۔ وہ عوام کے اجتماعات کو اپنے پھٹے برائے اور پیوندز دہ لباس میں خطاب سے نوازتے رہے۔ وہ جو کچھ کہتے وہی صحیح کر دکھاتے تھے۔ پرانے اور پیوندز دہ لباس میں خطاب سے نوازتے رہے۔ وہ جو کچھ کہتے وہی صحیح کر دکھاتے تھے۔

ان کے قول و فعل کی ہم آ ہنگی لوگوں کوان کا گرویدہ بناتی چلی گئی۔ اپنی انتظامیہ اور فوج میں انہوں نے بہترین نظم وضبط پیدا کیا۔ وہ گورنروں اور جرنیلوں پرکڑی نظرر کھتے اور ان کا ہمہ وقت محاسبہ جاری رکھتے تھے۔ اس عظیم حکمران کے محاسبے سے خالد بن ولید ڈاٹیڈ جیسا جرنیل بھی نہ نیج سکا وہ تمام لوگوں کے لیے سیج 'ہمدر دُانصاف پینداور رحم دل بھی تھے۔ حتیٰ کہ ان کے ان فضائل سے غیر مسلم بھی فیض یاب ہوتے تھے۔''

ایک بور پی مورخ لکھتا ہے:

'' حضرت عمر فاروق ڈاٹھ کے کرداروممل کی عظمت ہے کہ انہیں وسیع وعریض سلطنت اور ہے بہا قوت وحشمت کی بجائے انسانی صفات کے حوالے سے بہت شہرت ملی۔اس اعتبار سے وہ ایک عظیم را ہنما (لیڈر) ہی نہیں بلکہ اسلام کے اعلیٰ اوصاف کے مثالی پیکر بھی تھے۔''



حضرت ایوب بن موئی طافظ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم نے ایک روز فرمایا "عمر طافظ کے قلب ونظر حق کی آ ماجگاہ ہیں اور وہ فاروق ہیں یعنی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں حدِ فاصل کھینچی ہے۔"

یہ حقیقت اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ 'اسیرانِ بدر' پردے کے احکام' اور واقعہ ایلا کے بعد کے احکام' مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم' شراب کی حرمت کے احکام اور دیگر کئی احکامات حضرت عمر فاروق کی منشاءاور رائے کے مطابق نازل ہوئے۔ (تفصیل آ گے اعادیث میں ہے)



آپ ڈٹاٹیڈ کے دور میں احتساب کا بے مثال نظام قائم تھا اس نظام کی مثال آج کی جدید

د نیا بھی پیش نہیں کرسکتی۔ بلکہ آپ ڈاٹٹؤ کوخود کئی دفعہ احتساب میں سے گزرنا پڑا۔ آپ ڈاٹٹؤ نے ضبطِنْفس اورعدل وانصاف براس قدرز ورديا كه عمال اور گورنرعدل وانصاف كی وجهے آپ ڈاٹنؤ سے خوف ز دہ رہتے تھے۔ رعایا حکام کی شکایت کرتے ہوئے کسی قتم کا کوئی خوف محسوس نہ کرتی۔ جب کسی گورنر کی شکایت در بارِ فارو قی میں پہنچی تو فوراً اس والی کوطلب فر ماتے اور واقعہ کی تحقیقات فرماتے اگر وہ مجرم ثابت ہوتا اسے سخت سزا دیتے۔ آپ ڈٹاٹٹؤ نے رعایا کی خدمت اور ان کی راحت رسانی کے لئے اپنے گورنروں کو سخت ہدایات دی ہوئی تھیں کہ'' اپنے مکان کا درواز ہ بند نہ کریں تا کہ جس وفت بھی تمہارے پاس دکھی انسان اپنی حاجت لے کرآ ئے تو تمہارے سامنے بغیر روک ٹوک آ سکے۔ترکی گھوڑے پرسوار نہ ہو کیونکہ اس میں رعونت اورنخوت پائی جاتی ہے۔ باریک کپڑا نہ پہنے چھنا ہوا آٹا استعال نہ کرے'۔ جب کسی حاکم کوصوبے کا والی مقرر فرماتے تو اس کی مملوکه اشیا اور مال واسباب کی فہرست تیار کرا کر دفتر خلافت میں محفوظ رکھتے۔اگر حاکم کی حالت میں کوئی نمایاں ترقی ہوتی تو اس کا مواخذہ کیا جاتا۔ آپ ٹٹاٹٹا ایام عج میں لوگوں کو جمع کرکے عام اعلان فرماتے کہ میرے کسی عامل ہے کوئی شکایت ہوتو وہ بیان کرے۔ایام حج میں ا یک د فعہ تمام عمال حاضر تھے۔ آپ ڈٹاٹٹا نے اعلان فر مایا! میرےعمال ہے آپ کو کوئی شکایت ہوتو بیان کرو۔ایک شخص نے کھڑے ہوکرعرض کیا۔ یاامیر المومنین آپ کے عامل عمرو بن عاص والٹؤ نے مجھے بےقصور درے مارے ہیں۔حضرت عمر بڑاٹیؤ نے فر مایا اٹھوا ورتم بھی سرعام اپنے حاکم سے بدله لو۔حضرت عمروبن عاص ٹاٹھۂ فاتھ مصر نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین پیہ بات حکام کو ذکیل کردے گی۔آپ ڈاٹھ نے فرمایا میرے نز دیک ہرانسان کی عزت برابر ہے۔ میں نے خودحضور صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کواپنی ذات سے بدلہ دلواتے دیکھا ہے۔حضرت عمرو بن عاص ڈلٹھ اٹھے اور اس مخض کوایک درے کے بدلے میں ایک اشر فی وے کرراضی کر دیا۔

آپ دن کولوگوں سے ملاقاتیں اور رات کوگشت کرتے تا کہلوگوں کے احوال معلوم ہوں بروایت مجاہد حضرت عمر فاروق وٹاٹیڈا کٹر کہا کرتے تھے'' اگر دریائے فرات کے کنارے بھوک سے ایک کتا مرجائے تو میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہیں مجھ سے سوال نہ کرئے'۔

ایک اعرابی کے پاس سے گزر جواجوا ہے خیمے کے باہر بیٹھا ہوا تھا خیمے کے اندر سے کراہنے گی آواز سنائی دی تو آپ گھہر گئے۔ آپ ڈاٹٹو نے اعرابی سے پوچھا یہ کون ہے تو اس نے کہا یہ میری بیوی سنائی دی تو آپ گھہر گئے۔ آپ ڈاٹٹو یہ تن کراپنی زوجی حتر مداً م کلاؤم ڈاٹٹو کی پاس گئے اوران ہے اور بیدر دِ ز وہ میں مبتلا ہے۔ آپ ڈاٹٹو یہ تن کراپنی زوجی حتر مداً م کلاؤم ڈاٹٹو کی پاس گئے اوران سے کہا! کہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے اگرتم اس میں شریک ہونا چاہتی ہوتو ضروری سامان لوکہ سے کہا! کہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے اگرتم اس میں شریک ہونا چاہتی ہوتو ضروری سامان لوکہ بیاس شریف لائے پوچھا کرتم اس عورت کواجازت دیتے ہوکہ یہ تمہاری بیوی کے پاس جا کراسے پاس شریف لائے پوچھا کرتم اس عیش کر با تیں کرتے رہے ذرادیر کے بعد خیمے سے اطمینان دلائے۔ پھر آپ ڈاٹٹو اعرابی کے پاس عیش کر با تیں کرتے رہے ذرادیر کے بعد خیمے سے آواز آئی یا امیر المومنین! اپنے ساتھی کولڑ کے کی بشارت وے دیجئے ۔ اعرابی نے امیر المومنین کا مامنا وہ گئی نے فرمایا میرے بھائی اپنی جگہ پر بیٹھ رہواس کے نام ساتو گھرا گیا اور چھچے ہے گیا۔ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا میرے بھائی اپنی جگہ پر بیٹھ رہواس کے بعد آپ نے فرمایا کل ہارے پاس آنا۔ وہ شن کوآ کرملا تو آپ ڈاٹٹو نے نے کوا وظیفہ مقرر کردیا اور کافی مال واسباب دے کر رخصت فرمایا۔

ای طرح زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر والینی رات کے وقت گشت کررہے تھے۔ ویکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے گھر (خیمہ) میں ہے اس کے اردگر و بچے رورہے ہیں ایک ہنڈیا آگ پررکھی ہے اس میں پانی بھر رکھا ہے۔ آپ والینی نے خیمہ کے سامنے کھڑے ہوکر کہا اللہ کی بندی! یہ بچے کیوں رورہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر والینی نے بچوں کہ یہ ہنڈیا کسی ہے جوآگ پررکھی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ پانی ہے جس سے ان بچوں کو بہلا رہی ہوں تا کہ یہ سوجا کیں۔ حضرت عمر والینی ہے اختیار رو پڑے۔ آپ والیک ڈبہ کھی اور پچھ مجھورین و بیا اللہ کی اور پچھ مجھورین کے کااورا کیک ڈبہ کھی اور پچھ مجھورین کو بیٹو ہے۔ آپ والیک ڈبہ کھی اور پچھ مجھورین کے اس کے کہا کہ بیا کہ بیا کہ بیا تھی کہ اللہ کو بیا کہ بیا کہ بیا تھی کا اور ایک ڈبہ کھی اور پچھ مجھورین کی بیا تھی کہ بیا کہ

کپڑے اور درہم رکھے یہاں تک کہاس تھیلے کو جردیا چرفر مایا''اسلم اس تھیلے کومیرے کا ندھوں پر
رکھ دو''، میں نے عرض کیا کہ میں اس تھیلے کو اٹھا تا ہوں تو فر مایا''کل قیامت کے دن کیا تو میری
طرف سے جواب دے گا؟'' پھر خود وہ سامان اٹھا کراس عورت کے پاس تشریف لائے، ہنڈیا
کو لے کراس میں آٹا اور گھی ڈالا اور پھر چو لہے پر چڑھا کر آگ جلانے کے لئے خود پھونکیں
مارتے رہے یہاں تک کہ کھانا کپ کرتیار ہوگیا۔ آپ ڈاٹٹوان بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے رہے
حتیٰ کہ وہ بچے سوگئے تو عورت نے کہا''خدا مجھے جزائے خیر دے امور خلافت میں امیر المونین
سے زیادہ سختی تو تھا۔' آپ ڈاٹٹو نے غورت سے فرمایا''کل تم امیر المونین کے پاس آنا میں تم کو وہیں ملوں گا اور تیجا ہے لئے وظیفہ جاری کرادوں گا۔'

و ہیں ملوں گا اور تہارے لیے وظیفہ جاری کرا دوں گا۔'' 🥞 شام کاایک نامورفرمال روا جبله بن ایهم غسانی مسلمان ہوگیا تھا،طواف میں اس کی جا در کا ایک کونہ ایک شخص کے یاؤں کے نیجے آگیا جبلہ نے اسے تھپٹر ماردیا۔اس شخص نے برابر کا جواب دیا۔ جبلہ نے حضرت عمر واللؤے سے شکایت کی تو آپ ڈاٹؤ نے فر مایاتم نے جیسا کیا ویسا یایا، جبلہ نے جوشِ سرداری و حکمرانی میں کہا'' ہم وہ ہیں کہ ہم سے اگر کوئی شخص گستاخی ہے پیش آئے تو و وقل کاسزاوار ہے۔' حضرت عمر واللہ نے فر مایا'' ہاں جاہلیت میں ایساہی تھالیکن اسلام نے بست وبلندکوایک کردیا'' جبلہ نے کہا کہ اگر اسلام ایبا مذہب ہے جس میں صاحبِ رتبہ اور عام آ دی کا امتیاز نہیں تو میں اس ہے باز آتا ہوں کیکن حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے اس کی مطلق پرواہ نہیں گی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ڈلاٹیؤ راستے ہے گز ررہے تھے دیکھا ایک بوڑھا نابینا آ دمی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ طال نے اس کا شانہ پکڑ کر دریافت فر مایا ہتم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہوا ور بھیک کیوں مانگ رہے ہو۔اس نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں معذوری ومحتاجی اور جزییہ ادا کرنے کے لیے بھیک ما نگ رہا ہوں۔حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤاس کا ہاتھ پکڑ کراپنے گھرلے گئے اور جو کچھ دینا تھادے دیااور بیت المال کے عہدیدارکو بلاکر حکم دیا کہاں شخص کواوراس فتم کے دیگر لا جارغیرمسلم لوگوں کو تلاش کرو۔ بخداہم انصاف کرنے والے نہیں ہوسکتے کہان کی جوانی کی کمائی

(جزیہ) تو کھا کیں اور بڑھا ہے کے وقت انہیں بھیک ما تکنے کی ذکت میں بہتلا کریں۔ بعدازاں حضرت عمر بھائٹ نے اس شخص اوراس طرح کے تمام نادارااللِ کتاب کا جزیب اقط کر دیا۔

ھنے سیّدنا عمر فاروق بھائٹ نے ایک مرتبہ ایک شیر خوار بچکو ماں کی گود میں روتے ہوئے دیکھا تو اس کی ماں کوتا کیدکی کہ بچکو بہلائے۔ پچھ دیر بعد پھرادھرسے گزرے تو بچکو پھر روتا پایا تو غصے میں اس کی ماں سے کہا تو بڑی ہے رحم ماں ہے۔ اس نے کہا کہتم کواصل حقیقت معلوم نہیں اور بلاوجہ مجھے ڈانٹے ہو۔ بات بیہ کہ عمر ( ہھائٹ ) نے حکم دیا ہے کہ جب تک بچے دودھ نہ چھوڑیں اُن کا دودھ چھڑا نا چا ہتی ہوں کہ بیت المال سے اس کا دودھ چھڑا نا چا ہتی ہوں کہ بیت المال سے اس کا دودھ چھڑا نا چا ہتی ہوں کہ بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر ہوجائے للبذا بیرور ہا ہے ، حضرت عمر فاروق بھٹ پروقت طاری ہوگئ اور فرمانے گا ہے عمر ( ہھٹ کیا کہ نے جس دِن بیدا ہوں تو اس عرر ہھٹ کو نے کئے بچوں کا خون کیا ہوگا ! اسی دِن اعلان کرادیا کہ بچے جس دِن بیدا ہوں تو اسی

کے عہدِ فاروقی والی میں کم نام اور لاوارث بچوں کے حقوق کی ذمہ داری بیت المال کے ذمہ ہوتی تھی لہذا جب کوئی بچے جس کا باپ نہ ہوتا یا جے راہ گزر پر ڈال دیا جا تا تھا تو اسے امیر المونین فاروق اعظم والی کئی کے خدمت میں لایا جا تا آپ والی اس کے لیے سو درہم مقرر فرماتے اور اسکی خوراک اور دوسرے مصارف کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہوتی مقرر کرتے ۔اس کا مقرر کردہ سر پرست ہر ماہ آ کروظیفہ لے جا تا۔ امیر المونین ایسے بچوں کوسال کے سال جا کرد کیھتے اور اُن کے حق میں حسن سلوک کی ہدایت فرماتے۔

ون سے اُن کے روز ہے مقرر کرد ہے جائیں۔

ایک بارمنبر رسول سلی الله علیه وآله وسلم پر بیری کر حضرت عمر فاروق ولای نین نے فر مایا ''عورتوں کاحق مہر چارسودرہم کے اندرا ندر ہونا چا ہے اس لیے کہ اگر مہر میں فراخ دلی، برگزیدگی اور شرف کا حصول مقصود ہے تو بہر حال ظاہر ہے ہم ان عظمتوں اور بلندیوں کے حصول میں جو رسول الله ملای الله علی الله الله علی الله علی

مہر میں اضافہ سے روک دیا ہے اور اُن سے بیکہا ہے کہ وہ چارسودرہم سے آگے نہ بڑھیں لیکن آپ ( الحاقة ) کا بی کلم سورہ نسا کی آب نمبر 20 میں موجود قرآنی حکم کے خلاف نہیں؟ اس آبت کا مطلب بیہ ہے کہ اگر عورت کو بڑی سے بڑی دولت بھی دی جاچی ہے تو بھی اس سے علیحدگی کی صورت میں وہ والی نہیں لینی چا ہے اور اس کے واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تلاش کرنا چا ہے۔ ' حضرت عمر والٹی نے ارشاد فر مایا '' اللہ تعالی عمر ( الحاقی ) کو معاف فر مائے ہر شخص دینی معاملات عمر ( الحاقی ) سے بہتر مجھتا ہے ' چنا نچہ اس کے بعد آپ والٹی کوئی اور چیز دینا چا ہے تو بہ سوریہ سے زیادہ عورتوں کو مہر دینا چا ہے یا اپنی خواہش کے مطابق کوئی اور چیز دینا چا ہے تو بے شک وہ ایسا گرسکتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ آپ والٹی کا بہ فقرہ بھی نقل کیا گیا ہے '' اے اللہ تیراشکر ہے کہ است میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو غلاظ کم پر عمر ( الحاقی ) کا ہاتھ پکڑسکتی ہیں۔'' سائب بن جبیر بیر دوایت کرتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر والٹی گشت کرتے ہوئے نکلے۔ آپ نے ایک آ واز می قریب ہوئے تو ایک عورت شخت فراقیہ اور حزنیا شعار پڑھورہی تھی۔ نظرے می دوری کی ایک رات حضرت عمر والٹی گشت کرتے ہوئے نفوڑی دیر بعد اس عورت نے اواز نی بقریب ہوئے تو ایک عورت شخت فراقیہ اور حزنیا شعار پڑھورہی تھی۔ نظرے می راٹی گئی کوئی کوئی کی کے آپ نے ایک آ واز می میں دیر بعد اس عورت نے کہا '' بھی پر پچھ بی کیوں نہ بیت جائے عمر ( المائی ) کو کیا خبر۔ وہ کیا خور کی دیر بعد اس عورت نے کہا '' بھی پر پچھ بی کیوں نہ بیت جائے عمر ( المائی ) کو کیا خبر۔ وہ کیا تھوڑی دیر بعد اس عورت نے کہا '' بھی پر پچھ بی کیوں نہ بیت جائے عمر ( المائی ) کو کیا خبر۔ وہ کیا تھوڑی دیر بعد اس عورت نے کہا '' بھی پر پچھ بی کیوں نہ بیت جائے عمر ( المائی ) کو کیا خبر۔ وہ کیا کیا خبر۔ وہ کیا کیا خبر دو کیا کیا خبر دو کیا گئی کو کیا خبر دور کیا گئی کیا خبر دور کیا گئیں کیا خبر دور کیا گئی کو کیا خبر دور کیا گئی کیا خبر دور کیا گئی کیا خبر دور کیا گئی کی کی کی کی کو کیت کی کی کی کی کی کیا خبر کیا خبر کیا گئی کی کیوں کے کیور کیا خبر کیا خبر کی کیا خبر کیا خبر کور کیا خبر کیا کیا خبر کیا خبر کیا خبر کی

کھے۔ اپ کے ایک اوار ی ، فریب ہوئے اوا یک فورٹ کت فرافیہ اور کرنیہ اشعار پڑھ رہی گ۔ تھوڑی دیر بعداس عورت نے کہا'' مجھ پر کچھ ہی کیوں نہ بیت جائے عمر (ٹٹاٹٹ) کو کیا خبر۔ وہ کیا جانیں کہ شوہر کی جدائی ہے مجھ پر کیا گزررہی ہے۔'' امیر المومنین بیسب س ہے۔ تھے ان کا ول بہتے گیا۔ فرمایا''عورت جھ پراللہ رحم کرے''۔ پھراس کی نفتہ وجنس سے مدد کی اور فوج میں ہر چھا ماہ

بعد چھٹیوں کا حکم جاری فرما دیا۔

ایک بارحضرت عمر فاروق را اور پھراس کی اطاعت کرو۔'' ابھی یہ پہلا جملہ کممل ہی ہواتھا کہ ہوئے کہا''سنو جو میں کہتا ہوں اور پھراس کی اطاعت کرو۔'' ابھی یہ پہلا جملہ کممل ہی ہواتھا کہ ایک بدوا پنی نشست سے کھڑا ہوا اور نہایت جرائت آمیز لہجے میں کہنے لگا'' نہ ہم تمہاری بات سنیں گے اور نہ تہاری اطاعت کریں گے'۔ حضرت عمر را ان تیزی سے منبر سے پنچا تر آئے اور دریافت فرمایا'' کیا ہوا ہے تہ ہیں؟ تم نہ میری بات سننا چاہتے ہوا ور نہ اطاعت کرنا چاہتے ہو؟'' اس بدو فرمایا'' کیا ہوا ہے قرمایا' تم نے دنیا داری برتی ہے، سب کوایک ایک یمنی چا در تقسیم کی ہے اور خود

دو چادریں لی ہیں' اکثر روایات میں دو چادروں سے بنا ہوا کرتا لکھا ہے، کیونکہ آپ بڑا تو طویل القامت تھے۔ بین کر حضرت عمر بڑا تی نے فرمایا''عبداللہ کہاں ہیں؟'' (بیآپ بڑا تو کے بیٹے کا نام تھا) ''حاضر ہوں امیر المونین'' مجمع سے فوراً جواب آیا۔ آپ نے عبداللہ ڈاٹیو نے عرض کیا چادروں کے بارے میں مجمع کواوراعتراض کرنے والے کو بتایا جائے۔''عبداللہ ڈاٹیو نے عرض کیا ''ایک چادروں کے بارے میں ہی کی ہے اور دوسری میری ہے''۔ تب فاروق اعظم بڑا تیو نے بدو سے مخاطب ہو کر کہا''تم نے جلدی کی جو بات پو چھے بغیراحتجاج کر دیا۔ میں نے اپنے میلے کیڑے دھو کے تھے جو صرف ایک ہی جو زاتھا۔ اس کے سو کھنے میں درتھی اور میں ایک چا در میں با ہرنہیں دھو کے تھے جو صرف ایک ہی جو ڑا تھا۔ اس کے سو کھنے میں درتھی اور میں ایک چا در میں با ہرنہیں کر دھو کے تھے جو صرف ایک ہی جو ڑا تھا۔ اس کے سو کھنے میں درتھی اور میں ایک چا در میں با ہرنہیں کے دو ہی گرائے گائے گائی جس کی شہادت بھی وہ پیش کر چا ہے۔''چا در کی وضاحت سے مطمئن ہو کر اس بدونے کہا''اب بولو ہم سیں گے اور اطاعت بھی کریں گئے'۔ مسلمانوں کا امیر الموشین اور پیم شاوک الحالی ؟

اب ذراان کے لباس یا جوڑے کے متعلق دیکھئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں!''میں نے عمرابنِ خطاب ڈاٹٹؤ کے لباس میں اکتیس پیوند چیڑے کے اور ایک پیوند کپڑے کا درکیا''۔ دیکھا''۔

عضرت انس برائی نے بیان کیا'' میں نے حضرت عمر برائی کی میض میں ان کے موٹر ہوں کے درمیان جار پیوند دیکھے۔'' حضرت عبداللہ ابن عباس برائی روایت کرتے ہیں'' میں ایک دِن حضرت عمر برائی گئے کہ درمیان جارہے تھے۔ میں بھی ساتھ ہولیا۔ حضرت عمر برائی گئے کے باس گیا۔ آپ برائی گدھے پرسوار کہیں جارہے تھے۔ میں بھی ساتھ ہولیا۔ گدھے کے گلے میں سیاہ رسی بندھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر برائی آئی ایک تمیض اور ایک تہد پہنے ہوئے تھے۔ تہد کا بیا م تھا کہ پنڈلیوں سے اوپر جارہا تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو امیر المونین برائی فرمانے گئے' اس کا سبب یا ذمے دار بیوا صد جوڑا ہے جے میں دھوکر ڈالتا ہوں تو بیہ سوکھنے میں دیریاگا دیتا ہے۔''

حضرت عمر فاروق ﴿ اللَّهُ كَ دورِخلافت ميں محاسبہ پر برڑاز ورہوتا تھا۔ آپ ﴿ اللَّهُ كَا فر مان تھا

کہ اپنا محاسبہ کروقبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے کیونکہ تمہارا اپنا کیا ہوا محاسبہ تمہارے اپنے حساب کتاب کوروزِ محشر آسان کردے گا۔ پھر فرمایا اپناوزن کرتے رہوقبل اس کے کہ تمہارے لیے میزان کھڑی کی جائے ، اپنے آپ کو بڑی عدالت کی پیشی کے لیے تیار رکھوجس دِن تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رہے گی ۔ غرض حضرت عمر شاشئے کے دور میں احتساب بہت شخت ہوتا تھا۔

اج فقوح البلدان میں لکھا ہے کہ احتساب کا پہلا عمل میتھا کہ ہرعامل کی تقرری کے وقت اس کے قبضے میں جو پچھا شیاء ہوتی تھیں ان کی فہرست مرتب کی جاتی تھیں جے وقتا فو قتا چیک بھی کیا جاتا تھا اور عوامی مجمع میں بھی اسے سنایا جاتا تھا تا کہ شہادت مضبوط ہوجائے ۔ نیز اس بات کا یقینی جاتا تھا کہ عمال کی افر دیا جاتا تھا کہ عمال کی افر دیا جاتا تھا کہ عمال کی اور اس کے اہلِ خانہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ عمال یا حکومتی افر کو اتنا وظیفہ دیا جائے کہ جس سے اس کا اور اس کے اہلِ خانہ کی گزر بسر ہو سکے ۔ پھر اس فہرست کی پڑتال نہایت باریک بینی سے کی جاتی تھی یعنی آڈٹ ہوتا تھا۔

ایک بڑامشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھاتھ کو بحرین کا گورنرمقرر کیا گیا۔ جب وہ بحرین جانے گئے تو دس ہزار دینار بھی ساتھ لے جانے گئے۔ حضرت عمر بھاتھ نے فوراً ہی ان کا مواخذہ کیا اور پوچھا کہ یہ مال کہاں سے آیا؟ اس کا حساب پیش کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈھاتھ نے جواباً فرمایا''میں نے گھوڑیاں پال رکھی تھیں جس سے آمدنی میں اضافہ ہوا۔'' ان کا پیعذر معقول تھااس لیے قبول ہوا۔ پھر حضرت عمر ڈھاتھ نے بحرین جانے کو کہا تو ابو ہریرہ ڈھاتھ نے معذوری کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ذے داری بڑی سخت ہے اگر اس میں نا دانستہ بھی کوئی بات خلاف عدل ہوگئی تو آب (ڈھاتھ) کے مواخذہ سے نے نہیں سکول گا۔

ا ہے ۔ بیاحتساب صرف مال تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ زندگی کے ایک ایک موڑ کے لیے مقرر تھا جس میں عامل کے دہن مہن کا طریقہ ،اخلاق وعا دات اور طرز معاشرت جیسی صفات شامل تھیں۔

حضرت عمر والته جب کسی کوکسی اہم عہدے پر فائز کرتے تو اسے خصوصی ہدایات سے سرفراز فرماتے اور اسے عملی طور پر نافذ کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے تھے بلکہ اس عامل کے کردار میں اسلامی اقدار واخلاق کی روح سمونے کی کوشش میں لگے رہے۔

امیرالمومنین حضرت عمر ولائو اکثر و بیشتر اپنے عمال یا گورز کو خطبے کے ذریعے بھی ہدایت دیے ایک موقع پر آپ ولائو نے دورانِ خطاب فرمایا" یادر کھورعایا اس وقت تک حاکم کی بیروی کرتی ہے جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جب وہ احکام خداوندی سے روگردانی کرتا یا سرکشی اختیار کرتا ہے تو رعایا بھی اس کے احکام سے سرکشی اختیار کرتی ہے۔ جب وہ نسق و فجور کرتا ہے تو رعایا اس سے برٹھ کرفائق وفاجر ہوجاتی ہے۔''

ا کثر پر ہجوم مجمع میں ہے کوئی نہ کوئی شخص آپ ڈاٹٹؤ پر تنقید کرنے کھڑا ہوجا تا تھا مگر فاروقِ اعظم ڈاٹٹؤ کارویدان کےساتھ برادرانہ ہوتا تھاوہ ہر تنقید کوخندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے۔

جب آپ بڑا ہے خطرت خالد بن ولید کو سیس سالا ری سے معزول کیا اور پھر سفر شام کے دوران ایک مجمع عام میں ان کی معزولی پر گفتگو کی تو ایک شخص نے کہا ''اے عمر (را اللہ اللہ انسان نہیں کیا تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ عامل کو معزول کردیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھینچی ہوئی تلوار کو نیام میں ڈال دیا تو نے قطع رحم کیا اور اپنے بچیرے بھائی پر حسد کیا۔'' مگر حضرت عمر شاہ یہ سخت الفاظ میں ڈال دیا تو نے قطع رحم کیا اور اپنے بچیرے بھائی پر حسد کیا۔'' مگر حضرت عمر شاہ یہ سخت الفاظ میں کر بھی پر سکون رہے بھر آپ ڈاٹھ نے خالد بن ولید ڈاٹھ کیا معزولی کی وجوہ بیان کیں۔ آپ ڈاٹھ کے اسی طر زعمل نے لوگوں کے حوصلوں کو بلند کیا تا کہ وہ اپنے حکام سے نظریں ملاکر بات کر سکیں اور وقت آئے پر ان کا تختی سے محاسبہ کر سکیں۔

بانصافی کرنےلگوں تو تم کیا کرو گے؟''ایک شخص نے میان سے تلوار نکالی اور کھڑے ہوکر بولا' ہم تہہیں تلوار سے سیدھا کر دیں گے۔'' حضرت عمر ڈلاٹڈ نے فرمایا''اللّٰد کاشکر ہے کہ قوم میں ایسےلوگ بھی موجود ہیں کہ میں اگر ٹیڑ ھا ہو گیا تو وہ مجھے سیدھا کر دیں گے۔'' اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ڈٹاٹیؤ عوام کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ خلیفہ وقت کوسید ھار گھنا عوام کے فرائض میں شامل ہے اس لیے وہ ہر وقت اسے احتسابی نظروں سے دیکھتے رہیں۔حضرت عمر ڈٹاٹیؤ یہ کی جانتے تھے کہ سربرا وِمملکت کا احتساب اس کی اپنی ذات تک محد و ذہبیں رہتا اس میں اس کے اہل وعیال بھی شریک کئے جانے چاہئیں۔

المجان خلیفہ وقت کے احتساب سے متعلق حضرت عمر راٹا ٹیڈ کا ارشاد ہے ''صاحب اقتدار توام کے سامنے جوابدہ ہے وہ نہ صرف اس سے مواخذہ (احتساب) کر سکتے ہیں بلکہ انہیں وقاً فو قاً کرتے بھی رہنا چاہے کیونکہ وہ مامور من اللہ نہیں ہے جو صرف خدا ہی کے سامنے جواب دہ ہو۔خدا کے سامنے جواب دہ تو ہر حفوق میں موگا اسے اپنے ہم ممل کا جواب دینا ہوگالیکن اپنی خوش دلانہ بیعت سے جب لوگ کسی کو اپناسر براہ نتھی کرتے ہیں تو دراصل وہ اسے اپنامر بی مقرد کرتے ہیں۔ اگر میمر بی اسے حقوق سے تجاوز کر ہے تو عوام کا فرض ہے کہ اسے سیدھا کر دیں ۔عوام میں احتساب کا جذبہ جس قدر توانا ہوگا، خلیفہ اسی قدر راہ راست پر رہے گا اور اگر یہ جذبہ کم زور پڑ جائے تو خلیفہ نہ صرف خود ہلاکت میں پڑے گا بلکہ اپنے ساتھ پوری امت کو بھی لے ڈو بے گا۔''

کوئی بڑا ہو یا جھوٹا امیر ہو یا غریب ٔ حاکم یا رعایا سب آپ ڈاٹٹو کی عدالت میں برابر تھے اور احتساب کے وقت گورنروں حاکموں اور عمالوں کو بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا۔ احتساب اور انصاف کی کئی مثالیں ہیں جن میں ایک بیہ ہے کہ حضرت انس ڈاٹٹو بن مالک کہتے ہیں کہ ' میں امیر المومنین کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا' جوم صری تھا۔ مصری بولا' میں آپ ڈاٹٹو کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا' جوم صری تھا۔ مصری بولا' میں آپ ڈاٹٹو کے پاس بیاہ لینے آ یا ہوں' ۔ امیر المومنین ڈاٹٹو نے فرمایا'' کیا بات ہے؟ کیا ہوا تم کو؟''۔ فریادی نے کہا'' ہوا یہ کہ عمر و بن العاص ڈاٹٹو نے مصر میں پچھ گھوڑ ہے روانہ کیے۔ ان میں ایک مجھے بھی ملالیکن جوں ہی لوگوں کی نظر اس گھوڑ ہے پر پڑی تو اسے سب نے شخصین اور قدر دانی کے جذبے سے دیکھنا شروع کیا' گورنر کے بیٹے محمد بن عمر و بن العاص ڈاٹٹو نے مصری اس سے گزرے میں نے کہا۔'' رب کعبہ کی فتم یہ گھوڑ ا میرا ہے''۔ محمد بن عمر و جوں ہی میرے پاس سے گزرے میں نے

بھی ان ہی کے الفاظ دہرادیے ..... ''فیرس و دب الکعب '' یعنی ربِ کعبہ کی قتم بیگوڑا میرا ہے''۔محمد بن عمرونے بے تحاشا مجھے کوڑے مارنا شروع کیے۔گورنر کا بیہ بیٹا مجھے کوڑے سے مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا ؟'' جھے میں ہمت ہے تو بیگھوڑا لے کر دیکھ۔ مجھے معلوم نہیں میں اشراف زادہ (یعنی Elite Class سے) ہول'۔

ابھی مصری کا بیان یہبیں تک پہنچا تھا کہ امیر المومنین ڈلٹؤ نے فرمایا ؟''تم بیٹھ جاؤ''۔ اور پھر فوراً حکمرانِ مصرعمر و بن العاص ڈلٹؤ کو بیالفاظ لکھ بھیجے''جوں ہی تم کومیرا بیکتوب ملے تو اپنے بیٹے محمد کے ساتھ مدینہ کے لئے روانہ ہوجاؤ''۔

عمرو النظر نے بیٹے کو بلا کر پوچھا'' بیٹے کوئی خاص واقعہ تو نہیں رونما ہوااورتم ہے کوئی جرم تو نہیں سرز دہوا۔عمر والنظ نے تمہارا فرکر کیوں کیا آخر؟''

بہرصورت بید دونوں باپ بیٹے افتال وخیزاں مدینہ آئے۔حضرت انس ڈاٹٹ کہتے ہیں کہ ہم امیرالمومنین کے پاس بیٹھے نتھے کہ عمر و بن العاص ڈاٹٹ آئے اور بیٹھ گئے۔ہم نے دیکھا کہ عمر ڈاٹٹؤ کی آئکھیں محمد بن عمر وکی تلاش میں تھیں۔ بیٹا باپ کے پیچھے تھا۔ فر مایا ''مصر کا آ دی کدھر گیا؟''

مصری بولا''میں حاضر ہوں''۔

ارشاد ہوا'' تم بیدرہ لواوران اشراف زادہ صاحب کو مارنا شروع کرؤ'۔

مصری نے درہ سے عمرو بن العاصؓ کے بیٹے کو مارنا شروع کیا۔ وہ نکلیف بھی کرتا تو امیر المومنین ڈٹاٹؤ اسے حکم دیتے کہ وہ ابنِ عمر وکو مارتا جائے۔ گورنر کے بیٹے کے جسم سے خون جاری ہو چکا تھا۔ یہ منظرد کچھکرامیرالمومنین نے فرمایا:

'' بیہ جو کچھ ہوا اس کا سبب تمہارے والد ہیں۔ نہان کو اقتد ار ملتا اور نہتم کومصری یوں ارتا!''

صاحبزادے بولے 'امیرالمومنین ڈاٹٹؤاس نے اگر مجھے مارا تو میں بھی اس کو مارچکا ہوں''۔

اس پرحضرت عمر فاروق رہاؤ کوجلال آگیا اور فرمایا'' بہرحال اگرتم نے اسے دوبارہ مارا تو شدت سے مداخلت کریں گے اور آخر میں تم کواس کے قق میں سپر ڈالنی پڑے گئ'۔

یہ تو بیٹے سے کہا' مگر باپ سے جو کہا وہ تاریخی اور یا دگار جملہ ہوکررہ گیا۔ عمر رہاؤ نے گورنر سے کہا ''عمرو! میتم نے انسانوں کو غلام کس دن سے بنالیا ہے۔ وہ تواپنی ماؤں کے بطن سے آزاد پیدا ہوئے تھے''۔

اس کے بعد وہ مصری سے مخاطب ہوئے اور کہا''اطمینان اور دلجمعی سے واپس جاؤ اور تنہیں پھرکوئی نا گوارمعاملہ پیش آئے تو مجھے فوراً لکھو''۔

رعایا کےعلاوہ آپ اپنے گھر والوں سے بھی تختی سے انصاف برتنے اور عمل وانصاف کو ہرگز ہاتھ سے چھوٹے نہ دیتے ۔ اساعیل نے محر بن ابی وقاص والی سے جھوٹے نہ دیتے ۔ اساعیل نے محر بن ابی وقاص والی سے محر والیت کی ہے: ۔ حضرت عمر والی ہو گئی ہے بیاس بحرین سے مشک وعز کی کچھ مقدار آئی فر مایا ''کیا اچھا ہوتا اگر کوئی عورت اس تمام خوشبو کے ذخیرہ کو بہت صحیح طور پر تول دیتی تا کہ تمام مسلمانوں کو برابر کا حصال جاتا'' تو آپ کی بیوی عاتکہ والی بہت سے طور پر تول دیتی تا کہ تمام مسلمانوں کو برابر کا حصال جاتا'' تو آپ کی بیوی عاتکہ والی بولیں ''میری تول بہت اچھی ہے۔ اجازت ہوتو میں تول دوں''۔ فر مایا ''نہیں''۔ عاتکہ والی بیٹی پر چھا کیوں ؟ کہنے گئے'' مجھے خدشہ ہے تم اسے یوں لگاؤگئ' اس کے بعد اپنی انگلیاں کیٹی پر چھیریں۔ ''اور اپنی گردن پر بھی اسے ملوگی اور یوں میرے حصا میں مشک عام مسلمانوں کے حصا سے زیادہ آجائے گا۔''

عطارہ کہتی ہیں بیت المال سے متعلق خوشبو کیں وغیرہ آتی تھیں تو انہیں فروخت کر کے وہ رقم خزانہ میں رکھ لی جاتی تھی۔امیرالمونیین بیخوشبو کیں اورلذیذاشیا اپنی بیوی کے پاس رکھواتے سے جنہیں خوشبو کیں اورنفیس اشیا فروخت کرنے کا کام سپر دہوتا تھا۔ایک دن امیر المونین کی بیوی نے خوشبو کی چھ مقدار میرے ہاتھ بھی فروخت کی ۔وزن کرتے وقت انہیں بار بار مقدار کو کم یازیادہ کرنا پڑا۔ تو لئے وقت کوئی میٹھی چیز زوجہ عمرا کی انگیوں میں گلی رہ گئی جے انہوں نے منہ میں رکھ لیا اور پھراپنی انگلیاں اپنے آئیل سے بونچھ کیں۔امیر المونین بڑا گئے گھر میں داخل ہوئے میں رکھ لیا اور پھراپنی انگلیاں اپنے آئیل سے بونچھ کیں۔امیر المونین بڑا گئے گھر میں داخل ہوئے

تو بیوی کے آنچل کوخوشبودار پایا' پوچھا'' بیسی خوشبوہے؟'' بیوی نےصورت حال واضح کی تو فرمایا '' تو بیہ کہیے بیت المال کی خوشبوؤں اور لذائذ سے متمتع ہوا جا رہا ہے''۔ بیہ کہہ کر بیوی کے سرکی پوشش پر پانی انڈیلنا شروع کیا اور جب اس سے بھی اطمینان نہ ہوا تو آنچل لے کر زمین پررگڑنا شروع کردیا تا کہ وہ خوشبوسے یاک ہوجائے۔''

یکی عطارہ کہتی ہیں کہ ایک اور موقع پر میں امیر المونین وٹاٹو کی بیوی کے پاس پھر گئی۔
اس بار بھی جب انہوں نے میرے لیے ایک چیز تولی تو اس کا کچھ حصہ ان کی انگلی میں لگارہ گیا۔
میں نے جا ہا' میں وہ بھی لے لوں غالبًا وہ کوئی میٹھی چیز تھی' منہ میں رکھ لیالیکن فوراً ہی اپناہا تھوز مین میں ڈالا میں نے کہا'' ارب ارب یہ کیا کر رہی ہیں۔ آپ پہلے تو ایسانہیں کرتی تھیں'' کہنے لگیں ''اس بار تمھیں معلوم ہے انہوں نے (مراد امیر المونین) میرے ساتھ کیا کیا تھا اور میری کیا درگت بن گئی تھی۔''



آپ واٹھ بہت حد تک رحم دل حساس اور معاملہ ہم تھے۔آپ واٹھ تقویٰ کے پیکر تھے آپ واٹھ میں خدا خوفی اس قدر تھی کہ آپ واٹھ اونٹ کے پیٹ پر ہاتھ مارتے اور کہتے کہ بروز قیامت تیرے بارے میں بھی مجھ سے یو چھاجائے گا۔ آپ واٹھ ہرکسی کی بات کو سنتے اور گہرائی تک سوچتے۔ایک مرتبہ آپ واٹھ سفر سے والیس آرہے تھے تو راستے میں ایک خیمہ دیکھا۔ قریب گئے تو دیکھا کہ اس میں ایک بڑھیا بیٹھی ہے۔ یو چھا کہ ہمیں عمر (واٹھ کا کا بھی پچھ حال معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ سنا ہے وہ شام سے چل پڑے ہیں اس سے زیادہ نہ مجھان کی بابت پچھام ہے نہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے یو چھاالیا کیوں؟ اس نے کہا کہ جس نے آج تک یہ معلوم نہیں کیا کہ مجھ خرورت ہے۔ آپ نے یو چھاالیا کیوں؟ اس نے کہا کہ جس نے آج تک یہ معلوم نہیں کیا کہ مجھ کر رواٹھ کی گئے کہا کہ تم نے عمل میں تھا عمر کا کام تھا۔ پر کیا گزرر بی ہے میں اس کے حالات معلوم کر کے کیا کہ وں گی؟ آپ واٹھ نے کہا کہ تم نے عمر (واٹھ کیا کا م نہیں تھا عمر کا کام تھا۔

آپ بالٹونے نے کہا کہ عمر کواتنی دور کا حال کیے معلوم ہوسکتا ہے؟ اس کے جواب میں اس بر دھیانے جو

پھر کہا وہ غور سے سننے کے قابل ہے اس نے کہا'' اگر عمر (را الٹونی) اپنی رعایا کے ہر فرد کے حالات کا
علم نہیں رکھتا تو اے حکومت کرنے کا کیاحق حاصل ہے۔'' حضرت عمر بالٹونی جس بھی اس واقعہ کو یاد
کرتے تو آ تکھوں میں آ نسوآ جاتے اور کہتے کہ خلافت کا مفہوم کیا ہے مجھے شام کی اس بر دھیانے
ہتایا۔ اس کا احساس تھا کہ آپ براٹی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو رعایا کا حال معلوم
کرنے کیلئے سال بھر تک مسلسل سفر میں رہوں گا کیونکہ دور دراز علاقوں کے لوگ مجھ تک نہیں پہنچ کے
علا اور میں نہیں کہ سکتا کہ میرے عمال ان میں سے ہرایک کی ضروریات سے مجھے آگاہ کرتے
ہوں۔ میں شام بمصر ، بح میں ، بھرہ جاؤ نگا اور ہر مقام پر دودوہ ماہ قیام کرکے لوگوں کے حالات براہ
موں۔ میں شام بمصر ، بح میں ، بھرہ جاؤ نگا اور ہر مقام پر دودوہ ماہ قیام کرکے لوگوں کے حالات براہ
موں۔ میں شام بمصر ، بح میں ، بھرہ جاؤ نگا اور ہر مقام پر دودوہ ماہ قیام کرکے لوگوں کے حالات براہ



آپڑائے سے منسوب روایات صحیحہ سے کئی کرامات بھی ملتی ہیں مثلاً مسجد نبوی سے پکار کر ساریہ ڈاٹٹؤ کی راہبری فرمائی یا ساریہ بن زنیھ اصعد الی الجبل ترجمہ: اے ڈینم کے بیٹے ساریہ بہاڑی پرچڑھ جا۔

اسی طرح دریائے نیل کوخط لکھنا' زلزلہ سے کا نیتی ہوئی زمین پر وُرّہ مارنا ، قحط کے وقت مدینہ سے باہر جاکر دورکعت نماز پڑھ کر دعا مانگنا اور اسی وقت بارش کا شروع ہوجانا وغیر ہ معروف کر امات ہیں۔ آپ ڈھٹئے نے دس سال تک اسلام کی برکات سے عالم کو فیضیا ب فر مایا جس سے امن کا عالم ہوا اور ہرطرف عدل وانصاف سے دنیا بھرگئی۔



حضرت عمر فاروق طافظ كى سب سے بڑى فضيلت بيہ كه آپ طافظ محدث وملهم من الله

تھے۔ محدث یہاں مہم (صاحب الہام) کے معنی میں ہے یعنی وہ روشن خمیر شخص جس کے دل میں غیب سے کوئی بات پڑے۔ اس کو محدث اس اعتبار سے کہاجا تا ہے کہ گویا اس سے غیبی طاقت (اللہ تعالیٰ) بات کرتی ہے اور اس کو وہ بات بتاتی ہے جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوتی پھر وہ شخص اس بات کو دوسروں تک پہنچا تا ہے۔ لغت حدیث کی کتاب مجمع البحار میں لکھا ہے ''محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دِل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ڈالی جاتی ہے اور پھر وہ محض نور فراست کے ذریعہ اس بات کو دوسروں تک پہنچا تا ہے اور میم رہبات کو فصیب ہوتا ہے جس کو اللہ پاک نواز نا حاصہ ''

ابوسلمه والنوني في حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے اور حضرت عائشه صدیقه والله و الله میل کی ایستان مالی الله علیه و آله وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے '' گزشته اُمتوں میں کی اشخاص محدثین ہوگزرے ہیں اور میری اُمت میں بیمنصب عمر (والنونی) کو حاصل ہے۔' (مسلم 6204) اشخاص محدثین ہوگڑ نے عبدالرحمٰن والنونی اور عبدالرحمٰن والنونی فی اور حیدالرحمٰن والنونی و رحمنی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا '' پچھلے او وار میں مختلف اُمتوں کے اندر الہام پذریشخصیت عمر (والنونی) ہے۔' فرمایا ' پچھلے او وار میں مختلف اُمتوں کے اندر الہام پذریشخصیت عمر (والنونی) ہے۔' و سیمین نے اس روایت کو ملفوظ کیا ہے لیکن صبح بخاری میں بیالفاظ ہیں ''تم سے پہلے بنی اسرائیل صبح بین نے اس روایت کو ملفوظ کیا ہے لیکن صبح بخاری میں بیالفاظ ہیں ' تم سے پہلے بنی اسرائیل میں پچھلوگ اگر چہ نبی نہ سخے تا ہم وہ کلام الہی کے مخاطب ہوتے سخے امت محمد بیر النونی میں بید روز کھوٹی اگر چہ نبی نہ سخے تا ہم وہ کلام الہی کے مخاطب ہوتے سخے امت محمد بیر النونی کی محمد بیر والیت کو حاصل ہے۔' (بخاری شریف ووجود)

حضرت عمر فاروق وللفؤة كي فضيلت بارگا و نبوي الفيليون ميں

ہوگی جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی خبرنے اتنا خوش نہیں کیا جتنا کہ حضور نبی اکرم طافی آلیا ہے اس فرمان نے '' تم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔' حضرت انس ڈاٹٹو نے فرمایا: میں حضور نبی اکرم طافی آلیا ہے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہم سے بھی للبذا امید وار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گا اللہ عنہم سے بھی للبذا امید وار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گا اگر چہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ (صحابہ کرام ڈوٹٹو کی ان دونوں شخصیات سے محبت کرنے کا اگر چہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ان کا مقام ومرتبہ تھا)۔ (بیحدیث منق علیہ ہے۔)

حضرت عبداللہ بن عباس واللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب واللہ کا جنازہ تخت پر رکھا گیاتو اوگ ان کے گردجمع ہو گئے وہ ان کے حق میں دعا کرتے، تحسین آ میز کلمات کہتے اور جنازہ اٹھائے جانے ہے بھی پہلے ان پر صلوۃ (یعنی دعا) پڑھ رہے تھے میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ اچا تک ایک شخص نے بیچھے ہے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے گھرا کرمڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی واللہ تھا نہوں نے حضرت عمر واللہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور (حضرت عمر واللہ کے کے جبداقدی سے خاطب ہوکر ) فرمایا: '' (اے عمر!) آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جسراقدی ہے ہوئے اعلال کے ساتھ مجھے اللہ تعالی سے ملاقات کرنا پسند ہو۔ بخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کا درجہ آپ کے دونوں رفیقوں (یعنی حضور نبی اکرم واللہ اور حضرت الو بکر حضور نبی اگرم واللہ کے ساتھ کردے گا' کیونکہ میں حضور نبی اگرم واللہ کے ساتھ کردے گا' کیونکہ میں حضور نبی اگرم واللہ کے ساتھ کردے گا' کیونکہ میں اور ابو بکر (واللہ کو ) وعر (واللہ کو ) آپ کے دونوں رفیقوں کے الوبکر (واللہ کو ) آپ کے دونوں رفیقوں کے عمر (واللہ کو ) آپ کے دونوں رفیقوں کے ساتھ دیکھی تھیں ہے کہ اللہ تعالی آپ کو (اسی طرح) آپ کے دونوں رفیقوں کے ساتھ دیکھائے'' اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کو (اسی طرح) آپ کے دونوں رفیقوں کے ساتھ دیکھائے'' دید میٹ شنق علیہ ہو اور ندکورہ الفاظ سلم کے ہیں۔)

عضرت جابر بن عبدالله والمثلثة الماثية عبدالله والميت من مروات الموكم والمثلث كو محضرت الموكم والمثلث كو مخاطب كرك فرما يا: حضور نبى اكرم المثلثة إلى المرم المثلثة إلى المرم المثلثة إلى المرم المثلثة المرام على المرم المثلثة المرام على المرم المثلثة المرام المثلثة المرام على المرم المثلثة المرام على المرم المثلثة المرام المثلثة المثلثة المثلثة المرام المثلثة ال

یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ عمر (اللہ اللہ) سے بہتر کسی آ دمی پر ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ (اس حدیث کوامام تر ندی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔)

عضرت عقبہ بن عامر ولا اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سائی آلیا نے فرمایا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب (ولا اللہ کا اللہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب (ولا اللہ کا اللہ کا میرے کا میں معدیث کوامام احمہ نے بھی روایت کیا ہے اور امام تر مذی نے فرمایا کہ بیت حدیث حسن ہے اور امام حاکم نے بھی فرمایا کہ بیت حدیث حسن ہے اور امام حاکم نے بھی فرمایا کہ بیت حدیث حسن ہے اور امام حاکم نے بھی فرمایا کہ بیت حدیث حسن ہے اور امام حاکم نے بھی فرمایا کہ بیت حدیث حصور اللہ میں اللہ بیت کیا ہے اور امام حاکم نے بھی فرمایا کہ بیت حدیث حسن ہے اور امام حاکم نے بھی فرمایا کہ بیت حدیث حصور کیا ہے۔ ا

اورایک روایت میں حضرت ابوسعید خدری ڈھٹھ سے مروی ہے کہ حضور نبی اگرم سائٹھ کیا ہے نہ فرمایا'' اگر اللہ تعالی میرے بعد کسی کو نبی بنا کر جھینے والا ہوتا تو یقیناً عمر بن خطاب (ڈھٹھ کو نبی بنا کر جھینے اللہ ہوتا تو یقیناً عمر بن خطاب (ڈھٹھ کو نبی بنا کر جھینے اُ۔' (امام پیٹمی نے فرمایا کہ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔)

کی حضرت محمد بن سعد بن ابی و قاص دی این و الد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دی این نے حضور نبی اکرم سی آلی این میں الدر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ سی آلی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی آ واز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب دی آئی ہی ہی ہی ہی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ اس پر حضور نبی اکرم سی آلی ہی سی اس پر حضور نبی اکرم سی آلی ہی مسکرانے لگے۔ حضرت عمر دی این نے عرض کیا: یا رسول اللہ سی آلی ہی اللہ تعالی آپ کے دندانِ مبارک تبسم ریز رکھے۔ حضور نبی اکرم سی آلی ہی ان عورتوں پر جیران ہوں جو دندانِ مبارک تبسم ریز رکھے۔ حضور نبی اکرم سی آلی ہی ان عورتوں پر جیران ہوں جو

میرے پاس تھیں (اورخوب باتنیں کررہی تھیں) کہ جب انہوں نے تمہاری آ واز سنی تو پر دے میں حبجب تنئیں۔حضرت عمر طافظ نے عرض کیا: یا رسول الله طافی آیا ہے! آپ زیادہ حق دار ہیں کہ بیرآپ سے ڈریں۔ پھرحضرت عمر ڈاٹٹؤ نے فر مایا: اےاپنی جان کی دشمنو! تم مجھ سے ڈرتی ہواورحضور نبی ا کرم مانی کیا ہے نہیں ڈرتیں؟عورتوں نے جواب دیا: ہاں! آپ حضور نبی اکرم مانی کیا ہے مقابلہ میں پخت گیراور سخت دل ہیں۔ پھرحضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابنِ خطاب! اس بات کو چھوڑ و قسم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ ٔ قدرت میں میری جان ہے! جب شیطان تمہیں کسی رائے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے رائے کوچھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ (مسلم) حضرت بریدہ ڈاٹٹۂ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ساٹھیکیٹر ایک مرتبہ کسی جہاد سے واپس تشریف لائے توایک سیاہ فام باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا: یار سول اللہ ساتھ آپیا بیا بیں نے نذر مانی تھی کہا گراللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت واپس لائے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گا نا گاؤں گی۔آپ الٹھالیل نے فرمایا:اگرتم نے نذر مانی تھی تو دف بجالوور نہیں۔اس نے دف بجانا شروع کیا تو حضرت ابوبکر ڈاٹنؤ آ گئے وہ بجاتی رہی پھرحضرت علی ڈاٹنؤ اور حضرت عثمان ڈاٹنوؤ کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی لیکن اس کے بعد حضرت عمر رٹاٹٹۂ داخل ہوئے تو وہ دف نیچےر کھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آپ ساٹھ کیا نے فرمایا: اے عمر! (بیعورت تو در کنار) تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔میری موجود گی میں بیدف بجاتی رہی پھرابو بکر (ڈٹاٹنڈ) علی (ٹٹاٹنڈ) اورعثمان (ٹٹاٹنڈ) ( کیلے بعد دیگرے) آئے تب بھی بیدوف بجاتی رہی کیکن جب تم آئے تواس نے دف بجانا بند کر دیا۔ (تنك 3609)

کے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضورا کرم النظائی تشریف فرما تھا تنے میں ہم نے شور وغل اور بچوں کی آ واز سی ۔ آپ النظائی کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک جبشی عورت ناج رہی ہے اور بچواں کی آ واز سی ۔ آپ النظائی کھڑے ہوئے تو دیکھو! ناج رہی ہے اور بچے اس کے گردگھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ النظائی نے فرمایا: عائشہ آؤدیکھو! میں گئی اور ٹھوڑی حضور نبی اکرم ملنظائی کے مبارک کندھے پررکھ کر آپ ملنظ کی کندھے اور سر

کے درمیان ہے دیکھنے گی۔ آپ انگانے آج نے فرمایا: کیا تمہارا جی نہیں جرا؟ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ انگانے آجا کے نزدیک میری کیا قدر ومزات ہے؟ الہذا میں نے عرض کیا: 'دنہیں''۔اسنے میں حضرت عمر ( انگانی ) آگئے اور انہیں دیکھتے ہی سب لوگ بھا گھڑ تو آپ انگانی آخ نے فرمایا 'میں دیکھر ہاہوں کہ شیاطین جن وانس عمر کود کھر کہ بھا گھڑ ہے ہوئے'' پھر میں لوٹ آئی۔ در کھر ہاہوں کہ شیاطین جن وانس عمر کود کھر کہ بھا گھڑ ہے ہوئے'' پھر میں لوٹ آئی۔ کہ در ترزی شریف 1691۔ اس حدیث کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترزی نے فرمایا کہ جضور نبی اکر تی میں کہ حضوت نبی کہ حضوت نبی اگر تراہے تو اپنا سے جھڑ گائی نے اسلام قبول کیا ہے شیطان اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔'' (اس حدیث کو امام طرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسام حسن بیں)۔

گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔'' (اس حدیث کو امام طرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسام حسن بیں)۔

گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔'' (اس حدیث بیان کی کہ حضور نبی اکرم طابق ہے اور اس کی اسام جس دیں زید کا لیتا ہے جا کہ میں انہیں مید حدیث بیان کی کہ حضور نبی اکرم طابق ہے فرمایا: دس آدی جنتی ہیں ویکر ( دائش ) جنتی ہیں اور علی ( دائش ) جنتی ہیں ، ابو بکر ( دائش ) جنتی ہیں ، عمر ( دائش ) جنتی ہیں ، ابو بکر ( دائش ) جنتی ہیں ، عمر ( دائش ) جنتی ہیں ، عمر ( دائش ) جنتی ہیں اور علی ( دائش ) جنتی ہیں ۔ ( ترزی شریف 1748۔ اس حدیث کو امام نسائی نہیں دور ایت کیا ہے)۔ ( ترزی شریف 1748۔ اس حدیث کو امام نسائی نے دور ایت کیا ہے)۔

حضرت أبي بن كعب والنواس روايت ہے كه حضور نبي اكرم سائي اليم نے فرمايا: حق تعالی

عضرت انس بن ما لک والی ان که ایک دن حضور نبی اکرم الی ایک نے اپنے صحابہ سے بوجھا: آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت عمر والی نے عرض کیا: میں نے ۔ آپ الی آلی ان نے فرمایا:

آج کس نے کسی مریض کی تیمارواری کی ہے؟ حضرت عمر والی نے نے عرض کیا: میں نے ۔ آپ الی آلی ان آلی ان کے کسی نے ۔ آپ الی آلی ان کے کسی نے ۔ آپ الی آلی ان کے لیے جھا: آج کس نے صدفتہ کیا ہے؟ حضرت عمر والی نے نے عرض کیا: میں نے ۔ آپ الی آلی ان فرمایا (عمر فرمایا: آج کون روز سے سے رہا؟ حضرت عمر والی نے نے عرض کیا: میں ۔ آپ الی آلی ان فرمایا (عمر کے لیے جنت ) واجب ہوگئ واجب ہوگئ ۔ (اس حدیث کوام احدادرابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے)۔

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سائٹلیا ہے نے فر مایا''عمر بن خطاب اہلِ جنت کا چراغ ہے۔'' (اس حدیث کوامام ابوقعیم اور دیلمی نے روایت کیاہے)۔

الی حضرت الس بن ما لک واقع سے روایت ہے کہ حضرت عمر واقع نے فرمایا دہمرے رب
نے تین باتوں میں میری موافقت فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کاش ہم مقام ابراہیم
کونماز کی جگہ بنا کیں تو حکم نازل ہوا داور (حکم دیا کہ ) ابراہیم (علیہ السلام) کے گھڑے ہوئے کی جگہ کو مقام نماز بنالو۔ ' (ابقرہ: ۱۲۵) اور پردہ سے متعلق بھی میں نے حضور نبی اکرم طابقہ کی کو کہ ان خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! کاش آپ ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم فرما کیں کیونکہ ان سے نیک اور بد ہرفتم کے لوگ کلام کرتے ہیں تو پردے کی آیت نازل ہوئی اور حضور نبی اکرم طابقہ نہا کہ کیا اور جو بی الیہ ان کے ہوئے بی تازواج مطہرات آپ طابقہ نہیں کہ اُن کا رب انہیں تم سے بہتر ازواج بدلہ میں عطافرما دے۔ ' (التربیء) تو بی آیت نازل ہوئی اور جب بیں کہ اُن کا رب انہیں تم سے بہتر ازواج بدلہ میں عطافرما دے۔ ' (التربیء) تو بی آیت نازل ہوئی۔ (بناری شریف 402۔ اس حدیث کوامام احمد نبی روایت کیا ہے)
حضرت عبداللہ بن عمر واقع نیال کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہی تو نے فرمایا: میرے رب نے تین امور میں میری موافقت فرمائی۔ مقام ابراہیم مین (وجوب) تجاب میں اور بدر کے قید یوں تین امور میں میری موافقت فرمائی۔ مقام ابراہیم مین (وجوب) تجاب میں اور بدر کے قید یوں تین امور میں میری موافقت فرمائی۔ مقام ابراہیم مین (وجوب) تجاب میں اور بدر کے قید یوں تین امور میں میری موافقت فرمائی۔ مقام ابراہیم مین (وجوب) تجاب میں اور بدر کے قید یوں

کے بارے میں (تین کا ذکر شہرت کے اعتبارے ہے ور ندان آیات کی تعداد زیادہ ہے)۔ (ملم شریف 6206)

حضرت عبدالله بن عمر واليت ب كه حضور نبى اكرم التي آليا في مايا: الله تعالى في حضور نبى اكرم التي آليا في مايا: الله تعالى في حضور نبى اكرم التي آليا في فرمايا: الله تعالى في حمر في زبان اور دل پر جارى كرديا ہے - حضرت عبدالله بن عمر والتي فرماتے ہيں كه جب بھى لوگول كوكوئى مسئله در پيش ہوا اور لوگول في اس مسئله پر بات كى اور حضرت عمر والتي في اس مسئله پر كھ كہا تو قرآن حكيم حضرت عمر والتي في كول كے موافق نازل ہوا۔ (تر ندى شريف 3682 اس حديث كو ابو داؤد في مواب كيا ہے نيزامام تر ندى اور حاكم في مايا كه بير حديث ہو ابو داؤد في مواب كيا ہے نيزامام تر ندى اور حاكم في مايا كه بير حديث ہوئے ہے)

الله عند جابر بن عبدالله رضى الله عنهٔ بیان کرتے ہیں که حضرت علی واللہ حضرت عمر واللہ کے عضرت عمر واللہ کے پاس تشریف لائے حضرت علی واللہ کے ایک جا در میں لیٹے ہوئے تنص تو حضرت علی واللہ کے نے فرمایا:

الله تعالی تجھ پررحمتوں کا نزول فرمائے پھر فرمایا: لوگوں میں ہے کوئی بھی شخص میرے نزدیک اس چا در میں لیٹے ہوئے شخص سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جو پچھاللہ تعالیٰ کے صحیفہ (یعنی قرآن پاک) میں ہے وہ اسے اس شخص کی منشا کے مطابق نازل فرما تا ہے۔ (اس حدیث کوامام حاکم اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیاہے)۔

الله حضرت مجامد وللفؤه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ولاٹؤه جب کوئی رائے دیتے تو اس کے مطابق قرآن نازل ہوجا تا۔(اس حدیث کوامام ابن ابی شیبہ نے روایت کیاہے)۔

امام شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رہائی کے ہاں حضرت عمر رہائی کا بیر قول کہ!"البتہ میرے دل میں بیدالقا کیا گیا ہے کہ جب تمہارا سامنا تمہارے دشمن سے ہوگا تو تم اسے شکست و دو و گے۔"بیان کیا گیا تو حضرت علی رہائی نے فرمایا: ہم اس چیز کو محال نہیں شبیحے تھے کہ بے شک سکیند (اطمینان وسکون) حضرت عمر رہائی کی زبان سے بولتا ہے اور بے شک قرآن میں بعض سکیند (احکامات) حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئے ہیں۔ (اس حدیث کو امام ابن عسا کراورسیوطی نے روایت کیا ہے)۔

کے حضرت انس بن مالک ڈاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹیؤ نے فرمایا: چار چیز وں میں میرے رب نے میری موافقت میں آیات اُتاریں (ان میں سے ایک یہ کہ ) جب بیآ یت مبارکہ: ''اور تحقیق ہم نے انسان کی تخلیق (کی ابتدا) مٹی (کے کیمیائی اجزا) کے خلاصہ سے فرمائی۔'' (المومنون:۱۲) نازل ہوئی تو میں نے کہا: پس اللہ تعالی برکت والا ہے جو سب سے بہتر خلقت کرنے والا ہے تواس کی موافقت میں بیآ یت نازل ہوئی: فَتَبَارَ کے اللّٰهُ سب سے بہتر خلقت کرنے والا ہے تواس کی موافقت میں بیآ یت نازل ہوئی: فَتَبَارَ کے اللّٰهُ اللّٰہ اللّٰہ بین اللّٰہ بین اللہ بین برئی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا ۔ (المومنون:۱۳) (اس حدیث کو امام ابن ابی حاتم ، ترجمہ: پس برئی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا ۔ (المومنون:۱۳) ۔ (اس حدیث کو امام ابن ابی حاتم ، ترجمہ: پس برئی کئر نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ ابن کثر نے بیں )۔

عضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهٔ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم النہ اللہ نے فرمایا: خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے کہ میں ایک کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال رہا ہوں جس پر چرخی گلی ہوئی ہے 'پھر ابو بگر آئے اور انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے لیکن انہیں بچھ مشکل پیش

آ رہی تھی۔اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔(اس سے مرادُ ان کے دورِخلافت کی مشکلات ہیں'جو انہوں نے مرتدین' منکرین زکو ۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنوں کو کیلنے میں اٹھا کیں۔ان کا یورااڑھائی سالہ دورانہی مشکلات سے نبردآ زمائی میں گزرا)۔ان کے بعدعمرٌ بن خطاب آئے تووہ ڈ ول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا اور میں نے کسی بھی جوان مرد کواس طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک ( کہ عمرؓ نے اتنی تیزی سے اور اتنا یانی نکالا) کہ تمام لوگ خود بھی سیراب ہوئے اور جانوروں کو بھی سیراب کر کے انہیں ان کے ٹھکانوں پر لے گئے۔ (بخاری شریف 3682) 🕸 حضرت عبدالله بن عمر ﴿ اللهُ اسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم النَّهُ اليِّم نے فر مایا: میں سویا ہوا تھا کہ دوران خواب میں نے اتنا دودھ پیا کہ جس کی تازگی میرے ناخنوں ہے بھی ظاہر ہونے لگی ٔ پھر بیجا ہوا میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام بھی ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر فر مائی ہے۔ آپ سلی مالیہ آئے فر مایا: اس سے مرادعلم ( ظاہری و باطنی ) ہے۔ ( بخاری شریف 82 ) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سائٹ کیا ہے فر مایا: میں سویا ہوا تھا کہ دوران خواب میں نے دیکھا کہ مجھ پر کچھاوگ پیش کیے جار ہے ہیں اس حال میں کہانہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہیں بعض کی قمیض سینے تک تھی اور بعض لوگوں کی اس سے بھی کم اور میرے سامنے عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا۔ان پر ایک ایسی (بڑی) قمیض تھی جسے وہ گھییٹ رہے تھے' حضرت ابوسعید خدری والٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا: یارسول الله طافہ آلیا آیا آیا آیا اس کی کیاتعبیر فرمائی ہے؟ آپ سائی کیا نے فرمایا: اس کی تعبیر دین ہے۔ (بخاری شریف23) حضرت ابوہریرہ طافظ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم الفیآلیا نے فرمایا: میں نے خواب دیکھا گو یامیں یانی کے ڈول نکال رہا ہوں پھرابو بکر آئے اورانہوں نے ایک یا دوڈول نکا لےاوران کو ڈول نکالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے پھر عمرٌ آئے۔ پس انہوں نے بھی ڈول نکالے تو وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ پھرانہوں نے حوض كبر ديا - (ملم شريف 6192) کی حضرت ابو ہر برہ دلی نئے ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طانی آلی نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی عرفہ کی رات کو فرشتوں کے سامنے اپنے تمام (نیک) بندوں پر بالعموم اور عمر (دلی نئے) پر بالعموم اور عمر (دلی نئے) پر بالخصوص فخر کرتا ہے۔(اس حدیث کوامام طبرانی اورا بن ابی عاصم نے روایت کیا ہے)۔

کی حضرت عبداللہ بن مسعود والی ہے۔ روایت ہے 'نہم یہ خیال کیا کرتے تھے کہ آسانی سکون قلب حضرت عمر والی کی زبان پر بولتا تھا۔' (اس حدیث کوامام طرانی ابن ابی شیباورا بوئیم نے روایت کیا ہے)۔
حضرت عمار بن یاسر والی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سائی ہے ہے فر مایا: اے عمار!
ابھی میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور میں نے ان سے بوچھا' اے جبرائیل!
مجھے آسان والوں میں عمر کے فضائل کے بارے میں بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: یا
رسول اللہ سائی ہوائی ایک کرتا ہوں جنتی کہ حضرت عمر والی کی بیان کرتا رہوں جنتی مدت تک حضرت عمر والی کی نیک بیان کرتا رہوں جنتی مدت حضرت عمر والی کی نیک بیان کرتا رہوں بیا کی خضرت ابو بکر والی کی نیک ہوں میں سے کے فضائل ختم نہیں ہوں گے اور بے شک حضرت عمر والی حضرت ابو بکر والی کی نیک بول میں سے کے فضائل ختم نہیں ہوں گے اور بے شک حضرت عمر والی حضرت ابو بکر والی کی نیک بول میں سے ایک نیکی ہیں۔ (اس حدیث کوام ابو یعلی اور طبر ان نے بیان کیا ہے)۔

حضرت سالم ولائو بیان کرتے ہیں کہ اہل نجران حضرت علی ولائو کے پاس آئے اور کہا:

اے امیر المونین! آپ کا نامۂ اعمال آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کی شفاعت آپ کی ڈبان
میں ہے ہمیں عمر ولائو نے ہماری زمین سے تکال دیا ہے آپ ہمیں ہماری زمین کی طرف لوٹا دیں۔
حضرت علی ولائو نے ان سے کہا: تمہارا بڑا ہو بیشک عمر ولائو بالکل درست کام انجام دینے والے تھے
اور میں ان کا کیا ہوافیصلہ بھی تبدیل نہیں کرول گا۔ (اس حدیث کوام ابن ابی ثیبہ نے روایت کیا ہے)۔

حضرت ابوسفر ولائو بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ولائو کو اکثر ایک چا در اور ھے ہوئے
دیکھا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں ان سے کہا گیا کہ آپ کشرت سے یہ چا در (کیوں) پہنتے ہیں؟
و انہوں نے فرمایا: بے شک یہ مجھے میرے نہایت پیارے مخلص اور خاص دوست حضرت عمر ولائو

نے پہنائی تھی۔ بیشک عمر واللہ تعالی کے لیے خالص ہوا تو اللہ تعالی نے اس کے لیے خالص بھلائی جاہی، پھروہ رونے لگ گئے۔ (اس حدیث کوامام ابنِ ابی شیبہ نے روایت کیا ہے)۔

ا حضرت اسود و التنوي سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ اٹے فر مایا: جب صالحین کا ذکر ہوتو جلدی سے حضرت عمر ولائو کا نام نامی بکارا کرو۔ (اے امام ابنِ ابی شیبہ نے روایت کیا ہے)۔

حضرت زید بن وہب حضرت عبداللہ والتی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر والت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر والتی اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے جس میں اسلام محفوظ تھا اور اس سے باہر نہیں نکاتا تھا پس جب انہیں شہید کر دیا گیا تو اسلام اس قلعہ سے باہر نکل گیا یعنی غیر محفوظ ہو گیا اور اس کے بعد اس میں داخل نہیں شہید کر دیا گیا تو اسلام اس قلعہ سے باہر نکل گیا یعنی غیر محفوظ نہ رہی )۔ (اے امام ابن ابی میں داخل نہیں ہوا ( یعنی اس کے بعد فتنوں کے حملوں سے امت محفوظ نہ رہی )۔ (اے امام ابن ابی شیبہ اور امام حاکم نے روایت کیا ہے)۔

حضرت ابو وائل ڈاٹٹؤ بیان کرنے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹؤ نے فر مایا: میں نے بھی بھی حضرت عبداللہ ڈاٹٹؤ نے فر مایا: میں نے بھی بھی حضرت عمر ڈاٹٹؤ کونہیں دیکھا مگر بیہ کہ ان کی دونوں آئھوں کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو انہیں سیدھی راہ دکھا تا تھا۔ (اے امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے)۔

 کھی حضرت عمیر بن ربیعہ رفائی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رفائی نے حضرت کعب الاحبار رفائی کو بلا بھیجا اور ان سے دریافت فر مایا: اے کعب! تم (توریت میں) ہماری تعریف کیسے پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: میں (توریت میں) آپ کی تعریف لوہے کے ایک سینگ کی طرح پاتا ہوں۔ حضرت عمر رفائی نے فر مایا: اور وہ لوہے کا سینگ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: صائب الرائے امیر'جواللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔ حضرت عمر رفائی نے فر مایا: پھراس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا: پھراس کے بعد آن مائٹن ہوگی۔ (اس حدیث کوام طبرانی نے روایت کیا ہے)۔

حضرت ابی بن کعب نالیج سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم النہ آلیج نے فرمایا: مجھے جبرائیل



علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اسلام کو جا ہیے کہ وہ عمر کی موت پر روئے۔(اس حدیث کوامام ابوقعیم اور طبر انی نے روایت کیا ہے )۔

ابوعاصم کہتے ہیں کہ ابو بکر ڈٹاٹٹڈا ورعمر ڈٹاٹٹڈ کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں اسی مٹی سے کہ انہیں اسی مٹی سے بنایا گیا جس سے رسالت مآب سٹاٹٹیڈاؤٹم کی تخلیق ہوئی۔

ابوسفیان الله نے حضرت جابر واللہ سے روایت کی ہے کہ میں نے سر دارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ ' منافق ابو بکر واللہ والم واللہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ ' منافق ابو بکر واللہ والم واللہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ ' منافق ابو بکر واللہ والم واللہ واللہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ ' منافق ابو بکر واللہ واللہ

کی عبداللہ ڈاٹیڈ بن حنطب ہے روایت ہے کہ میں بارگا وِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا استے میں ابو بکر ڈاٹیڈ وعمر ڈاٹیڈ آ گئے انہیں دیکھ کرسر کارِ دوجہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:
'' یہ میر بے چیثم وگوش ہیں' (یعنی میری آئکھیں اور کان ہیں)۔



جس طرح حضرت ابو بکرصدیق والٹو کی صفتِ صدق کا فیض تمام سلاسل میں جاری وساری ہے اسی طرح حضرت عمر فاروق والٹو کی صفتِ عدل اور محاسبہ نفس کی صفت کا فیض تمام سلاسل میں جاری ہے۔

راہ فقر میں طالبانِ مولی کو حضرت عمر بڑا ٹوئو کی عظیم ذات کا فیض عدل اور محاسبہ نفس کی قوت کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔عدل اور محاسبہ نفس کی قوت قرب و معرفتِ الہی کے درجات طے کرنے کے لیے بنیاد بھی ہے اور اس راہِ فقر میں آگے بڑھنے کا باعث بھی۔ جب تک کسی بھی انسان میں عموماً اور طالبِ مولی میں خصوصاً محاسبہ نفس کی قوت پیدائہیں ہوگی وہ اللہ کے قرب کی طرف ایک بھی قدم نہیں بڑھا سکے گا کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب بیفس طرف ایک بھی قدم نہیں بڑھا سکے گا کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب بیفس

ہی ہے۔ جب طالبِ مولی حضرت عمر فاروق بڑائی کی نگاہ کی تا ثیر توجہ اور آپ بڑائی کے فیض سے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا سکے لیتا ہے تو ہی وہ اپنے نفس کو گناہ اور محبتِ غیر ماسو کی اللہ سے فارغ کرسکتا ہے اور اس کے بعد ہی راہ فقر پر اس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ محاسبہ نفس موت تک طالب پر لازم ہے تا کہ وہ کسی بھی لمحے فنس کی لذت میں الجھ کر اللہ تعالی سے دور نہ ہوجائے اور زندگی کے ہر لمحے محاسبہ نفس کی بی قوت اسے حضرت عمر فاروق بڑائی کی نگاہ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح آپ بڑائی اپنی قاہ کی تا ثیر سے بنا آپ بھی الم کے بین پس پر مواد کی تا ثیر سے بنا دیے ہیں کی بی بین پھروہ اپنی نگاہ کی تا ثیر سے بنا دیے ہیں پس پھروہ اپنی نگاہ کی تا ثیر سے بنا دیے ہیں پس پھروہ اپنی نگاہ کی تا ثیر سے بنا دیے ہیں پس پس کھروہ اپنی نگاہ کی تا ثیر سے بنا دیے ہیں پس پس کھروہ اپنی نگاہ کی تا ثیر سے بنا دیے ہیں پس پس کھروہ اپنی نگاہ کی تا شیر سے بنا دیے ہیں پس پس کھروہ اپنی نگاہ کی تا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق را اللہ کو فاص طور پر دین اسلام کی اس دنیا میں تیزی سے اشاعت کے لیے چنا، اس لیے آپ را اللہ کو اس دنیا میں وسعت دینے کی عظیم خدمت اور فتو حات میں گزرا۔ آپ را اللہ نے ظاہری طور پر اسلام کو اس دنیا میں وسعت دینے کی عظیم خدمت سرانجام دی جس کی وجہ سے باطنی طور پر آپ را اللہ سے فقر وتصوف کے سلاسل زیادہ تعداد میں جاری نہ ہوسکے۔ صرف ایک سلسلہ اویسیہ آپ را اللہ عنہ وس کے لیے آپ را اللہ نے خلافت عاشق رسول حضرت اولیں قرنی را بی کھی کے وعطا فر مائی جنہوں نے خلافت حضرت اور موکی را عی میں ہے کو عطا فر مائی جنہوں نے خلافت حضرت ابوموکی را عی میں کے کوعطا فر مائی جنہوں نے خلافت حضرت ابوموکی را عی میں کے کوعطا فر مائی جنہوں نے خلافت حضرت ابوموکی را عی میں کے کوعطا فر مائی جنہوں کے خلافت حضرت ابوموکی را عی میں کے حیات کے جانے کو وی کی کہ کے تو اس کے خلافت حضرت ابوموکی را عی میں کے خلافت کے خلافت کے خلافت کے خلافت کے خلافت کے خلافت کی میں کے خلافت کے خلافت کے خلافت کی میں کے خلافت کے خلافت کے خلافت کی میں کے خلافت کے خلافت کے خلافت کی کھی کے خلافت کے خلافت کے خلافت کے خلافت کے خلافت کی کھی کے خلافت کی کھی کے خلافت کی کھی کے خلافت کے خلافت کی کھی کے خلافت کی کھی کے خلافت کی کھی کے خلافت کی کھی کے خلافت کے خلافت کے خلافت کے خلافت کے خلافت کی کھی کھی کے خلافت کے خلافت کی کھی کھی کے خلافت کے خلافت کے خلافت کے خلافت کی کھی کھی کے خلافت کے خلافت کی کھی کھی کھی کھی کے خلافت کے خلافت کے خلافت کے خلافت کے خلافت کی کھی کھی کھی کے خلافت کی کھی کھی کے خلافت ک

ایک اولی طریقہ وہ ہے جس میں تلقین وارشاد کا کام نہیں لیا جا تا صرف دین کا کوئی کام لینامقصود ہوتا ہے۔اس کی مثال علامہ اقبال بیسید کی ہے جن کومولا ناروم بیسید کی روح سے فیض ملاحالا نکہ اوائل عمری میں آپ بیسید قادری سلسلہ میں ظاہری بیعت بھی کر چکے تھے کیکن اپنے کلام میں کہیں بھی ظاہری مرشد کا ذکر نہیں فرماتے بلکہ مولا ناروم بیسید کوبی اپنامرشد قرار دیتے ہیں۔ میں کہیں بھی ظاہری مرشد کا ذکر نہیں فرماتے بلکہ مولا ناروم بیسید کوبی اپنامرشد قرار دیتے ہیں۔ دوسرا اولی طریقہ وہ ہے جس کے تحت ابتدائے حال میں کسی طالب کی راوح تی میں تربیت کی جاتی ہے اب اس طالب کواس کا علم ہویا نہ ہویہ ضروری نہیں۔ پھر ظاہری مرشد کی بارگاہ

میں مکمل تربیت کے لیے بھیج دیاجا تاہے۔

سلسلہاویسیہ کا قیض ہرطالبِ مولیٰ کی ظاہری مرشد کامل تک رسائی ہے قبل اس کی باطنی تربیت کرتا ہے جبیہا کہ پہلے بھی بیان کی گیا کہ راہِ معرفتِ الٰہی کی بنیاد محاسبۂ نفس ہے۔ ہرطالبِ مولی پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا سیکھتا ہے پھر ہی اس راہ پر آ گے بڑھتا ہے۔ چنانچے سب سے پہلے طالبِمولیٰ کواویسی طریقہ سے براہِ راست حضرت عمر فاروق ڈھٹٹؤ کی نگاہ کی تا ثیر سے محاسبۂ نفس کی قوت حاصل ہوتی ہے۔وہ گنا ہوں سے اجتناب کرتا اور اپنے نفس کواس کی لذتوں سے رو کتا ہے اور جب حضرت عمر فاروق والثيرة کے فیض اور مهر بانی ہے وہ اس در ہے کو بخو بی یار کر لیتا ہے تو ہی اس کی رہنمائی ظاہری مرشد کامل تک کر دی جاتی ہے جس کی تربیت سے اسے مجلس محمدی ملتی آلیا ہم تک رسائی حاصل ہوتی ہے جہاں حضرت ابو بکرصدیق ﴿اللَّهُ كَى نَكَاهِ كَى تَا ثَير ہےصدق،حضرت عمر فاروق ڈاٹیؤ کی نگاہ کی تا نیر سے محاسبۂ نفس کی مزید قوت، حضرت عثمان غنی ڈاٹیؤ کی نگاہ کی تا نیر سے ادب و حیا اور حضرت علی ڈٹاٹڈ کی نگاہ کی تا خیر ہے شجاعت اور علم وہدایت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اولیی طریقہ انتہائی قوت کا حامل طریقہ ہے جس میں طالب مولی کو بغیر مرشدِ کامل کے وسلے کے فیض پہنچایا جاتا ہے جبیبا کہ حضرت اولیں قرنی ڈٹاٹیؤنے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ظاہری صحبت کے بغیر ہی فقر ومعرفت کے تمام مقامات ان کے باطنی فیض کے حصول کے بعد طے کیے۔لیکن اس طریقہ کے فیض کے حصول کے لیے طالبِ مولیٰ کو انتہائی خالص قلب اورعشق کی قوت سے مالا مال ہونا پڑتا ہے ور نہ وہ اس طریقہ سے فیض اخذ نہ کریائے گا۔



روایات کے مطابق 26 ذوالحجہ 23 ہجری کوحضرت عمر بڑا ٹیؤ نمازِ فجر کے لئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے ۔ تکبیرتح بمہ کہ کر ہاتھ باندھے ہی تھے کہ ابولولومجوی نے زہر آلود خنجر

# مچھ خلیفہراشدسوم <u>8</u>



## الأوت باسعادت

سیّدنا حضرت عثمان عنی والنَّمَةُ مکه میں پیدا ہوئے' آپ والدگا نام عفان تھا آپ والنہ تھا آپ والنہ تھا آپ والنہ تبسر سے خلیفہ راشد ہیں اور آپ والنَّمَةُ کا شجرہ نسب پانچویں پشت میں عبدِ مناف پر آ کر حضورِ اکرم النَّمَ آلِيَا اللہ علی جاتا ہے۔

آپ دالنو کاشجره نب اس طرح ہے:

حضرت عثمان غنی والی بن ابوالعاص بن امید بن عبر مناف۔
عثمان نام اورغنی لقب تھا غنی اس اعتبار سے کہ دنیاوی مال ومتاع میں بھی بہت متمول سے
اور قبول اسلام کے بعد دل کھول کر سخاوت کی اور مال کواللہ اور اس کے رسول طاق آلیے ہے سپر دکر
دیا۔ آپ کا لقب ذُوالتُّور بن یعنی دونوروں والا بھی ہے وہ اس لیے کہ حضور اکرم طاق آلیے ہی دو
صاحبز ادیوں 'حضرت رقیہ والی اور حضرت اُم کلثوم والی کا نکاح کیے بعد دیگر سے ان سے ہوا اس
لیے ان کا یہ لقب زیادہ مشہور ہوا کیونکہ یہ فضیلت کی اور کے حصہ میں نہیں آئی کہ کسی نبی کی دو
بیٹیوں کا عقد ایک ہی گھفس سے ہوا ہو۔
بیٹیوں کا عقد ایک ہی گھفس سے ہوا ہو۔

### قبول اسلام ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

> عثمان دلالفیز بولے''تم سیج کہتے ہو۔حقیقت یہی ہے۔'' ابوبکر دلالفیز نے فرمایا:

''دیکھو!اللّٰدنعالیٰ نے اپناپیغامِ مدایت دے کرمگر سائٹی کی بن عبداللّٰدکوتمام دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا ہے' کیاتم پیند کروگے کہ ان کے پاس حاضر ہوکران کی وعوت و پیغام کوسنو؟'' عثمان رٹائٹۂ بولے۔''ضرور''

اتفا قا اسی وقت ادھر ہے آنخضرت میں گار ہوا۔ آپ نے ارشاد فر مایا ''عثمان! جنب اللہی میں داخلہ قبول کرومیں تبہاری اوراللہ کی تمام مخلوق کی طرف اللہ کارسول ہوکر آیا ہوں۔'' حضرت عثمان ڈھٹو فر ماتے ہیں '' میں بیالفاظ من کراپنے قابو میں ندر ہا، فوراً مسلمان ہوگیا اور تو حید ورسالت کا اقر ارکر لیا۔ اس کے بعد کچھڑیا دہ دن نہ گزرے کہ حضرت رقیہ (ڈھٹھ) سے میری شادی ہوگئی۔ لوگوں نے ان الفاظ میں مبارک باددی کہ اگر کسی کومیاں بیوی کا بہترین جوڑ اور کھنا ہوتو رقیہ (ڈھٹھ) اور عثمان (ڈھٹھ) کود کھے۔''

اسلام قبول کر لینے پرحضرت عثمان واٹھ کے چچاتھ میں ابی العاص نے ان کوسزا دینے کے لیے قید کر دیا۔ بڑی سختیاں کیس رسی سے باندھا' مارا پیٹا اور کہا''تم ایک جدید دین پر باپ دا دا کا

منه کالاکرتے ہو جب تک اس نے دین سے تو بہنہ کرلو گے میں قید ہے آزاد نہیں کروں گا۔'' حضرت عثمان طاق او لیے :''خدا کی قتم! میں ہرگز اس دین سے تو بہبیں کروں گا۔'' اس دینی پختگی کود مکھے کرتھم بن ابی العاص نے مجبور ہو کرانہیں چھوڑ دیا۔

## وُوالتورين ﴿ وُالتورين

حضرت حسین الجعفی نے پوچھا: اے بیٹا! کیاتم جانتے ہوکہ حضرت عثمان غنی والٹو رین حضرت حسین الجعفی نے پوچھا: اے بیٹا! کیاتم جانتے ہوکہ حضرت عثمان غنی والٹو کو وُوالٹو رین کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا: میں نہیں جانتا۔ انہوں نے فرمایا" کیونکہ اللہ تعالی نے جب سے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے'اس وفت سے لے کرتا قیام قیامت حضرت عثمان بن عفان والٹو کے علاوہ کئی شخص کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیوں کو جمع نہیں فرمایا (اور نہ بی فرمائی اور ایت کیا ہے)۔ لیے انہیں" وُ والٹورین '(یعنی دونوروالا) کہا جاتا ہے۔'(اے امام یہ قی اور لا لکائی نے روایت کیا ہے)۔

عثمان بن عفان ولا الله الله عنها الله تعالی نے حضور نبی اکرم طافی الله کوق کے ساتھ بھیجا اور میں ان لوگوں میں سے تھا'جنہوں نے الله تعالی اور اس کے رسول طافی الله کی وعوت پر لبیک کہا اور اس پر ایمان لا یا جوحضور نبی اکرم طافی کیا ہے کہ میں نے کہا میں نے دو اور اس پر ایمان لا یا جوحضور نبی اکرم طافی کیا کہ وہ کہ جرتیں کیں اور حضور نبی اکرم طافی کیا گا وہ بی ایمان کے دو دست پر بیعت بھی کی اور خدا کی قتم! میں نے کبھی حضور نبی اکرم طافی کہ نا فر مانی نہیں دست پر بیعت بھی کی اور خدا کی قتم! میں نے کبھی حضور نبی اکرم طافی کہ نا فر مانی نہیں کی اور خدا کی قتم! میں کے کبھی حضور نبی اکرم طافی کہ نا فر مانی نہیں کی اور خدا کی قتم! میں نے کبھی حضور نبی اکرم طافی کہ نا فر مانی نہیں کی اور خدا کی تعمل کے استھ دھو کہ کیا یہاں تک کہ آپ طافی کی وصال فر ما گئے۔'' کی اور خدا کی دور کے کہ کی دور کی کہ کہ آپ طافی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور

# المحتادث البحرتين المجرتين المجرتين

آپ ڈاٹٹو کوصاحب البحرتین بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی ہجرت آپ ڈاٹٹو نے حبشہ کی طرف
اپنی اہلیہ محتر مہ صاحبزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنها کے ساتھ کی اور دوسری ہجرت
آپ ڈاٹٹو کی ہجرت مدینے تھی۔ آپ ڈاٹٹو کے اس مرتبہ کے بارے میں حضورا کرم سائٹ آلیو کم کا ارشاد
مبارک ہے:۔

کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ یعنی حضور اکرم ساتھان کوئی صاحبز ادی حضرت رقیہ ڈولٹھ بھی تھیں ۔ پس کافی عرصہ تک حضورا کرم ساتھا اور آپ ساتھ کی اور آپ ساتھ کی خبریت معلوم کرنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لاتے ۔ خبر نہ ملی اور آپ ساتھ کی خبریت کی خبر لے کر حضور نبی اکرم ساتھ ہے باس آئی تو آپ پس ایک دن ایک عورت ان کی خبریت کی خبر لے کر حضور نبی اکرم ساتھالا تھا ہے باس آئی تو آپ ساتھا لائے کے باس آئی تو آپ ساتھالا تھا لیک دن ایک عثمان مائی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا شخص ہے 'جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کی ہے ۔ ' (طبر انی 141)

رفضیات بھی آپ بھی آپ بھی کے علاوہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔

یوفشیات بھی آپ بھی آپ بھی کے علاوہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔

# ﷺ صاحبِ شرم وحيا

آپ ڈٹاٹٹؤ کی سب سے بڑی فضیلت آپ ڈٹاٹؤ کا ''صاحبِ شرم و حیا'' ہونا ہے اور آپ ڈٹاٹٹؤ کی شرم وحیاسے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔

سلطان العارفین حضرت سلطان باھو میں کا فرمان ہے کہ طالبِ مولیٰ کو حیامیں حضرت عثمان غنی طابع کی طرح ہونا چاہیے۔آپ حیامیں بھی اسنے کامل تھے کہ آپ طابع نے تنہائی میں بھی مجھی اسنے کامل تھے کہ آپ طابع نے تنہائی میں بھی مجھی کہ آپ طابع کے بارے میں بہت می احادیث میں کہیں جس احادیث میار کہ موجود ہیں۔

کے حضرت ابوموکی ڈیٹٹے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آپھیے ہا کیے ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تنے جہاں پانی تفااور (ٹانگیس پانی میں ہونے کے باعث) آپ سی آپھی کے دونوں گھٹنوں سے یا ایک گھٹنے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا' بیس جب حضرت عثمان ڈیٹٹے آ کے تو آپ سی آپھیے نے اسے ڈھانپ لیا۔'' (اس حدیث کوامام بخاری نے روایت کیا ہے)

بھی آ پ نے کوئی فکر واہتمام نہیں کیا اور جب حضرت عثمان ڈلٹٹؤ آ ئے تو آ پ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ا پنے کپڑے درست کر لیے؟'' آپ ﷺ کی ایٹی آلیوا نے فر مایا: میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں' جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔'' (مسلم شریف 6209-اس حدیث کوامام ابن حبان نے بھی روایت کیاہے) 🕸 🛚 حضرت عا مَشه وَلِيُفِيّا اور حضرت عثمان ولِلنَّهُ بيان كرتے ہيں كه حضرت ابوبكر ولائفُهُ نے حضور نبی اکرم مان آلیا ہے اجازت طلب کی اور آپ مان آلیا ہم بستر پر حضرت عا کشدرضی اللہ عنہا کی جا در اوڑھے لیٹے ہوئے تھے آپ سائٹھا کیا نے انہیں اس حالت میں اجازت دے دی اوران کی حاجت یوری فرمادی۔وہ چلے گئے تو حضرت عمر پراٹیؤ نے اجازت طلب کی' آپ سائٹالیا نے انہیں بھی اسی حالت میں آئے کی اجازت دے دی۔ وہ بھی اپنی حاجت پوری کر کے چلے گئے' حضرت عثمان طِلْنُوْ بِیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے آپ طَلْنَا لِیم ہے اجازت طلب کی تو آپ طَلْنَا لِیمْ اُنْھِ بیٹھے اور ا پنے کپڑے درست کر لیے پھر میں اپنی حاجت پوری کر کے چلا گیا' حضرت عا نشہ ہٰا ﷺ نے عرض كيا: " يا رسول الله! كيا وجه ہے كه آپ نے حضرت ابو بكر طابعيًا اور حضرت عمر طابعيًا كے ليے اس قدرا ہتمام نہ فرمایا جس قدر حضرت عثمان رہائیے کے لیے فرمایا۔ "حضور نبی اکرم سانھائیلم نے فرمایا: ''عثمان ایک کثیر الحیا مرد ہے اور مجھے خدشہ تھا کہا گرمیں نے اسے اسی حال میں آنے کی اجازت دے دی تو وہ مجھے اپنی حاجت نہیں بیان کرسکے گا۔ ' (اس حدیث کوامام سلم اوراحد نے روایت کیا ہے) ام المومنین حضرت حفصہ ڈیکھٹا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم مالٹھالیا میرے یاس تشریف لائے 'پس آپ ٹائی آلیا نے اپنا (اوپر کیٹنے کا) کپڑاا بنی مبارک رانوں پرر کھ لیا 'انتخ میں حضرت ابو بکر ڈلاٹٹ آئے اوراندرآنے کے لیے اجازت طلب کی تو آپ ملٹھ کیا ہے آئیں اندر آنے کی اجازت عنایت فرمائی اور آپ ﷺ آپٹی ای حالت میں تشریف فرمار ہے۔ پھر حضرت النَّيْنَا إِنَّ الله عالت میں تشریف فر مار ہے۔ پھر آپ النَّقَالِیز کے پچھ دیگر صحابہ کرام ڈیکٹیز آئے تو آپ النُّيْلَا لِمْ نِهِ الْبِينِ بَهِي اجازت عنايت فرمائي پهرحضرت على طان آئے اور اجازت طلب كى آپ

التنظیم نے انہیں بھی اجازت عنایت فرمائی اور آپ ساتھ آپڑا پی ای حالت میں تشریف فرمار ہے۔

پھر حضرت عثمان طائٹ آئے تو آپ ساتھ آپڑا نے پہلے اپنے جسم اقدس کو کبڑے سے ڈھانپ لیا پھر
انہیں اجازت عنایت فرمائی۔ وہ صحابہ طائع حضور نبی اکرم سی آپڑیا کے پاس کچھ دریا تیں کرتے
رہے پھر باہر چلے گئے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ سی آپڑیا آپ کی خدمتِ اقدس میں ابو بکڑ عرفی اور دوسرے صحابہ کرام ما حاضر ہوئے لیکن آپ اپنی پہلی حالت میں تشریف فرمار ہے جب
حضرت عثمان طائع آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے جسمِ اقدس کو کپڑے
سے ڈھانپ لیا؟ آپ سی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے جسمِ اقدس کو کپڑے
سے ڈھانپ لیا؟ آپ سی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے جسمِ اقدس کو کپڑے
حیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کو امام احماد رطبر انی نے روایت کیا ہے)

حضرت انس بن ما لک والیت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طافی این نے فرمایا: "سب سے زیادہ حیادارعثمان بن عفان ہے۔ "(فرندی شریف 3790۔ اس حدیث کوامام ابوقعیم اور ابن ابی عاصم نے بھی روایت کیا ہے)

حضرت بدربن خالد والنوسية على الدار (حضرت عثمان والنوسية على الدار (حضرت عثمان والنوسية على حصره كون) حضرت زيدبن فابت والنوسية بهارے پاس كھڑے ہوئے اور فرمايا: "كياتم السخض سے حيانہيں كرتے جس سے ملائكہ بھی حيا كرتے ہيں۔ "ہم نے كہا: وہ كون ہے؟ انہوں نے فرمايا: فرشتوں ميں سے "ميں نے حضور نبی اكرم طافية الم كوفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ آپ طافية الم نے فرمايا: فرشتوں ميں سے ایک فرشته میرے پاس تھا ، جب عثمان والنوسية ميرے پاس سے گزر بے واس نے كہا شیخص شہید ہے اس كی قوم اسے تل كرتے ہيں ۔" بدر (راوی) كہتے ہيں كہ پھر ہم كی قوم اسے تل كرتے ہيں۔" بدر (راوی) كہتے ہيں كہ پھر ہم نے حضرت عثمان والنوسی سے دور دركيا۔" (اس حدیث کوام طبرانی نے بیان كیات)



حضرت عثمان غنی والٹو کی سب سے برای فضیلت میہ ہے کہ حضور اکرم الٹیکا کیا نے اپنے

دائیں ہاتھ کو ''عثان ڈاٹی کا ہاتھ'' قرار دیا۔ جب صلح حدید کے مقام سے حضرت عثان غنی ڈاٹی قریش مکہ سے بات چیت کے لیے مکہ تشریف لے گئے ' تو بیا فواہ مشہور ہوگئ کہ حضرت عثان غنی ڈاٹی کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے' اس موقع پر حضورا کرم ڈاٹی کی ہے نہام صحابہ ڈاٹی سے بیعت لئ جے بیعت لئ جے بیعت بیا موقع پر چونکہ حضرت عثان غنی ڈاٹی موجود نہیں جسے بیعت بیا تاہے۔ اس موقع پر چونکہ حضرت عثان غنی ڈاٹی موجود نہیں سے یاد کیا جا تاہے۔ اس موقع پر چونکہ حضرت عثان غنی ڈاٹی موجود نہیں سے اس موقع پر چونکہ حضرت عثان غنی ڈاٹی موجود نہیں ہوئے ہوئے سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ یہ '' عثان ڈاٹی '' کا ہاتھ ہے اور میں ''عثان (ڈاٹی '') کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ فضیلت بھی کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ اس واقعہ کی تصدیق مندرجہ ذیل حدیثِ مبارکہ سے بھی ہوئی ہے۔

حضرت انس بن ما لک واقت ہے روایت ہے کہ جب نبی اکرم ساتھ کے بیعت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت حضرت عثان بن عفال واقت ہے ساتھ بربیعت کی تو حضور نبی ہوئے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابۂ نے حضور اگرم ساتھ کیا ہے ہاتھ پر بیعت کی تو حضور نبی اکرم ساتھ کیا ہے کے مادی بیان کرتے ہیں کہ صحابۂ نے حضور اگرم ساتھ کیا ہے کہ ایک مول میں مصروف ہے کہ اکرم ساتھ کیا ہے نے فرمایا کہ عثمان (واقت اللہ تعالی اور اس کے رسول کے کا موں میں مصروف ہے کہ فرما کر آپ ساتھ کیا ہے اپنا (حضرت عثمان واقت کی بیعت کے لیے ) ایک ہاتھ دوسر ہے ہاتھ پر مارا کیس حضرت عثمان واقت کے لیے اپنے ہاتھوں سے (کئی گنا) اچھا تھا۔

ایس حضرت عثمان واقت کا دست مبارک لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے (کئی گنا) اچھا تھا۔

(تر مذی شریف 3702)

# 

آپ ڈاٹٹو کی ایک فضیلت اور بھی ہے اور وہ ہی کہ جب آپ سفیر بن کر مکہ گئے تو قریشِ مکہ انے کے آپ ڈاٹٹو نے بیا کہ آپ ڈاٹٹو نے انہ کا خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں کیکن حضرت عثمان عنی ڈاٹٹو نے بیا کہ کہ کر طواف کر نے سے انکار کر دیا کہ جب تک میرے مجبوب حضور اکرم ماٹٹو کی انہ کعبہ کا طواف نہیں کر وں گا۔ ایک طرف تو محت کا یمل اور دوسری طرف لوگوں نے نہیں کریں گئے میں طواف نہیں کروں گا۔ ایک طرف تو محت کا یمل اور دوسری طرف لوگوں نے

یہ کہا کہ حضرت عثمان وہ کھڑے کتنے خوش قسمت ہیں کہ سفیر بن کر مکہ گئے ہیں، اس طرح انہیں طوافِ
کعبہ کا موقع مل جائے گا۔ جب بیہ بات حضورِ اکرم سائی کیا ہے گئے ہیں، اس طرح انہیں طوافِ
''عثمان (اٹھٹٹ ) میرے بغیر طواف نہیں کرسکتا'' یہ ہے محبوب اور محب کی بات۔ طالبِ مولی کے
لیے اشارہ کافی ہے۔

# ا پ طالعیهٔ کی سخاوت ا

آ کے بٹائٹ کا لقب غنی ہے۔آ ب بٹائٹ مال دار تھے کیکن آپ بٹائٹ کا مال صرف اللہ اور اس کے رسول مانٹی آیا کے لیے تھا۔ جب بھی مسلمانوں یا اسلام پرکڑ اوقت آیا اور مال کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان غنی ڈھٹھ آ گے بڑھے اور اپنامال راہِ خدامیں حاضر کر دیا۔ جنگ تبوک کے موقع برحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام خِٹائیز کواس جنگ میں مال خرج کرنے کی ترغیب فرمائی۔اس موقع پرصدق ووفا کے پیکرخلیفہ اول سیّدنا حضرت ابوبکرصدیق طالمیْڈ نے گھر کا تمام سامان اور مال واسباب خلیفہ دوم سیّدنا حضرت عمر فاروق ﴿ اللَّهُ فِي الْصَفِ مال لاكر حضورصلی الله علیه وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھا ورکر دیا۔اس وفت خلیفہ سوم سیّد نا حضرت عثمان عنی ر الله الله الله على الكه ميں الك سواونٹ سامان ہے لدے ہوئے دیتا ہوں ۔حضور صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی ﴿اللَّهُ كِصراحْھے اور كہا كہ میں دوسواونٹ كھرديتا ہوں۔ آ پ صلی الله علیه وآله وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان عَنی ڈلاٹیؤ نے کہا کہ میں تین سواونٹ مزید دیتا ہوں ۔حضورصلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیلئے اللّٰہ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کیلئے دوبارہ ترغیب دی تومجسم جود وسخاسیر ناحضرت عثمان غنی طانئؤ نے چوتھی بارکہا کہ میں دوسواونٹ اور ایک ہزارا شرفیاں مزید دیتا ہوں۔ بین کرحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر مبارک سے نیجے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی اللی کی اس بے مثال فیاضی وسخاوت پراس قدرخوش ہوئے کہ حضور صلی الله عليه وآلبه وسلم اشرفيوں كواينے دستِ مبارك ہے الٹ بليث كرتے تھے اور فرماتے تھے''ماضي

عثمان ما عمل بعد الهذا اليوم' ليني آج كے بعد عثمانٌ كا كوئى كام اس كونقصان نہيں پہنچائے گا۔ اے عثمان ( اللہ تعالی نے تیرے تمام گناہ معاف كرد يئے ہیں۔ جو تجھ سے ہو چکے يا قيامت تک ہوں گے۔

ایک مرتبہ بخت قحط پڑا تمام لوگ پریشان تھے۔اسی دوران حضرت سیّدنا عثمان عنی بڑا ہے ایک ہزاراونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے۔مدینہ کے تمام تا جرجمع ہو گئے۔تا جرول نے کئی گنا زیادہ قیمت پراس غلے کوخرید نے کی کوشش کی لیکن آپ ڈلاٹو نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔تم لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بیسب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 'فقرائے مدینہ' کو دے دیا ہے۔

سیّدنا حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے اس روزخواب میں حضورصلی
اللّہ علیہ وآلہ وسلم کودیکھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفیدرنگ کے ترکی گھوڑے پرسوار ہیں
اورایک نورکالباس زیب بدن ہے اور کہیں جانے میں جلدی فرمارہ ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ
یارسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم پرفدا ہوں! مجھے آپ
صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بڑا شوق واشتیاق تھا۔ تو آپ صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
مجھے اس وقت جانے میں جلدی ہے کیونکہ عثمان (ڈاٹٹو) نے ایک ہزار اونٹ غلہ کے فیرات کے
ہیں اور خدا تعالیٰ نے اس کو قبول فرمالیا ہے اور اسی صلہ میں جنت کی ایک حور سے ان کا نکاح ہور ہا
ہے مجھے ان کی محفل عروی میں شریک ہونا ہے۔

حضرت عثمان عنی والان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تو تھے ہی اس لحاظ ہے گھر کے آدمی تھے لیکن ان کی حیاداری بھی اس بات میں دخل رکھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعداز واج مطہرات کو جج کیلئے لے جاتے اور جج کرانے کی ساری ذمہ داریاں آپ والی ایک بادری کرتے اور بیر بڑااعز از ہے جو آپ والی کو حاصل ہوا۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میٹھے پانی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ڈی گڑئے کو بڑی دفت و تکلیف تھی 'صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام'' بیررومہ' تھا جو کہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص اس کنویں کو خرید کراللہ کے راستہ میں وقف کردے اس کو جنت ملے گی اور حضرت عثمان غنی ڈاٹھ نے اس کنویں گوخرید کروقف کردیا۔

### آپ طالعنا كى بصيرت

حفرت انس بن ما لک وافقہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی وافقہ کے صاحب بصیرت ہونے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی وافقہ کے پاس ملاقات کے لیے گئے راستہ میں انہوں نے ایک عورت دیکھی جس سے مسن کو انہوں نے غور سے دیکھا۔ حضرت عثمان غنی وافق نے فر مایا: تم میں ایک عورت دیکھی جس سے مجھلوگ میں اور زنا کے آثاران کی آئکھوں میں واضح ہیں۔ 'حضرت انس وافع ہیں۔' حضرت انس وافع ہیں کہ میں نے بوجھا کیا حضور اکرم میں گئی کے بعد وحی نازل ہوتی ہے۔فر مایا دونہیں مگر بصیرت بر ہان اور فراست باقی ہے۔'

#### 

عضرت عبدالله بن عمر الله بیان کرتے ہیں کہ بے شک حضور نبی اکرم النہ آلیا ہم بدروالے دن عمر ما میں ایک میں قیام فرما ہوئے اور فرمایا: بیشک عثمان (ٹاٹھ) الله تعالی اور اس کے رسول النہ آلیا ہے کام میں

مصروف ہے اور بیشک میں اس کی طرف ہے بیعت کرتا ہوں اور حضور نبی اکرم مان آلیے نے مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان ڈاٹئؤ کا حصہ مقرر کیا اور ان کے علاوہ جوکوئی اس دن غائب تھا ۔ کسی کے لیے حصبہ مقررتہیں کیا۔'' (ابوداؤ د 2726۔اس حدیث کوامام طحاوی نے بھی روایت کیا ہے ) 😵 🛚 حضرت عا تشه صدیقه ولای بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ملٹھ کیا ہے مجھے فر مایا: میرے صحابہ میں ہے کسی کومیرے پاس بلاؤ۔ میں نے عرض کیا: پارسول اللہ! ابوبکر رٹھٹنؤ کو بلاؤں؟ آپ التَّقَلِيلِ فِي منع فرمايا - پھر ميں نے عرض کيا: عمر اللَّهُ کو؟ آپ التَّقَلِيلِ نے فرمايا جہيں - پھر ميں نے عرض کیا: آپ کے چھا کے بیٹے علی طالفظ کو؟ آپ مالٹھ کے فرمایا جہیں۔ پھر میں نے عرض کیا: عثان والنور كو بلاور ؟ آب التفاليل في فرمايا: بال يس جب وه آست تو آب التفاليل في فرمايا: (اے عائشہ!) ذرا پیچھے ہو (کر بیٹھ) جاؤ۔ پھرآپ طائی آیا ہم ان سے سرگوشی فرمانے لگے۔حضرت عثمان ڈھٹھ کا رنگ تبدیل ہونے لگا، پھریوم دار (جس دن حضرت عثمان ڈھٹھ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا) آیااورحضرت عثمان طان اس میں محصور ہو گئے ہم نے کہا: اے امیر المومنین! آپ قبال نہیں کریں گے؟ حضرت عثمان ڈلٹھا نے فرمایا: ' دنہیں بے شک حضور نبی اکرم مانی آیا ہے مجھے (اس دن) وصیت فر مائی تھی اور میں اس وصیت پرصبر کرنے والا ہوں۔'' (اس حدیث کوامام احمداورابو یعلی نے روایت کیاہے)

حضرت جابر بن عبداللد والين سروايت ہے کہ ایک دفعہ ہم حضور نبی اکرم ساتھ البوبکر والین کوہ عبر حضور نبی اکرم ساتھ البحرین کے ایک گروہ کے ساتھ والبح کی دورت طلحہ والبح 'حضرت زبیرو البحری خضرت عبدالرحمٰن بن عوف والبح اور حضرت میں البی وقاص والبح کھی تھے تو حضور نبی اکرم ساتھ البحری کے فرمایا: ہم آ دمی این کھو (برابر) کی طرف کھڑا ہو جائے اور خود حضور نبی اکرم ساتھ آئے ہم خضرت عثمان والبح کی طرف کھڑ ہے ہو گا یا اور فرد حضور نبی اکرم ساتھ آئے ہم خضرت عثمان والبح کی طرف کھڑ اس جائے گا یا اور فرد حضور نبی اکرم ساتھ آئے ہم خضرت عثمان والبح کی طرف کھڑ ہے ہوگئے اور انہیں اپنے گلے لگا یا اور فرد حضور نبی اکرم ساتھ آئے ہم خرت میں میرادوست ہے۔''

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت رقیہ بنتِ رسول اللہ

حضرت ابوموکی اشعری والی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم النظیم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے باغ کے دروازے کی حفاظت پر مامور فر مایا۔ پس ایک آدمی نے آکراندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ طابی ہے ہے کہ دروازے کی حفاظت پر مامور فر مایا۔ پس ایک آدمی بنارت بھی دے دو۔ دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر والی تھے بھر دوسرے خص نے آکر اجازت طلب کی تو آپ طابی ہے فر مایا: اے بھی اجازت دے دواور جنت کی بنارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر والی تھے کہ بنارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر والی تھے کہ ابنازت دے دواور جنت کی بنارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر والی بناتھ جو بھر ایک اور تھی اجازت دے دواور جنت کی بنارت دے دو، ان مصائب و شکلات کے ساتھ جو فر مایا: ''اے بھی اجازت دے دواور جنت کی بنارت دے دو، ان مصائب و شکلات کے ساتھ جو اے پہنچیں گئ کو یہ تو ان کو بھی کریم کے ارشاد کی اطلاع دی تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ کی اطلاع دی تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ کی اطلاع دی تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ کی اطلاع دی تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ کی اطلاع دی تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ کی اطلاع دی تو انہوں نے اللہ کی حمد و تنا کے بعد فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ کی ادر ان میں مدت کی انہوں کے انہوں کے دو ان میں کو انہوں کے دو اور بیا کہ انہوں کے دو اور بیا کہ دو کہ کو دور کی تو انہوں کے دور کی دور کی دور کو دور کی کو دور کی دور کو دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

عضرت طلحہ بن عبیداللہ ڈالٹو سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طافع آلیو نم نے فرمایا:''ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ڈالٹو ہے۔'' ( ترندی شریف 3698 - اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے)

حضرت مہل بن سعد رہائی ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضور نبی اکرم ملی آلیے ہے ہوا کہ ایک آ دمی نے حضور نبی اکرم ملی آلیے ہے سوال کیا: کیا جنت میں بجل (آسانی) ہوگ آپ ملی آلیے ہے نے فرمایا: '' ہاں'اس ذات کی قتم جس کے قبضہ کدرت میں میری جان ہے! بے شک عثمان جب جنت میں منتقل ہوگا تو پوری جنت اس (کے چہرہ کے نور) کی وجہ سے چمک اٹھے گی۔'' (اس حدیث کوامام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ

صحح ہے)۔ حدیث ج

حضرت عبداللہ بن عمر واللہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی اکرم سائی آیا ہے کے ساتھ تھا۔ اس دوران ایک آ دمی حضور نبی اکرم سائی آیا ہے ہاں آ یا اوراس نے آپ سائی آیا ہے کہ ساتھ مصافحہ کیا تو حضور نبی اکرم سائی آیا ہے اپناہا تھا اس شخص کے ہاتھ سے اس وقت تک نہ چھڑا یا جب تک خوداس آ دمی نے آپ سائی آیا ہے عرض کیا: یا رسول آ دمی نے آپ سائی آیا ہے عرض کیا: یا رسول اللہ سائی آیا ہے اس واللہ جنت میں سے اللہ سائی آیا ہے اس واللہ جنت میں سے اللہ سائی آیا ہے اس واللہ جنت میں سے اللہ سائی آیا ہے اس طرانی نے بیان کیا ہے)

کی حضرت عبداللہ بن سہر وہالیہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک ایک آ دمی حضرت سعید بن زید وہی کے پاس آیا اوران سے کہا کہ میں عثمان سے بہت زیادہ بغض رکھتا ہوں اتنا بغض میں نے کسی سے بھی بھی نہیں رکھا تو حضرت سعید بن زید وہائی نے فرمایا: '' تو نے نہایت ہی بُری بات کہی ہے' تو نے ایک ایسے آ دمی سے بغض رکھا جو کہ اہلِ جنت میں سے ہے۔'' (اس حدیث کو امام احمہ نے روایت کیا ہے)

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہائی سے روایت ہے کہ حضرت عثان ہائی نے اپنے مکان کے اوپر سے لوگوں پر جھا نکا جس دن باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا پھرانہوں نے فرمایا: میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں' جس نے جبل (اُحد) کے دن کا کلام سنا ہو جو حضور نبی اگرم مائی آیا ہے نے پہاڑا کے ملنے کے وقت فرمایا تھا کہ اے پہاڑا تھہر جاؤ کیونکہ تیرے اوپر سوائے نبی ،صدیق اور دوشہیدوں کے اورکوئی نبیں اور میں اس وقت حضور نبی اکرم مائی آیا ہے کی خدمت میں عاضر تھا۔ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی پھر حضرت عثمان جائی نے نبی اس شخص سے دریا فت کرتا ہوں جو حضور نبی اگرم مائی آیا ہے کہ کی خدمت میں بیعتِ رضوان کے دن حاضر تھا۔ حضور نبی اکرم مائی آیا ہے بی دونوں مبارک ہاتھوں کے لیے ) فرمایا تھا: یہ اللہ تعالی کا ہاتھ ہے اور بیعثمان جائی کا ہاتھ ہے اور بیعثمان جائی کا ہاتھ ہے دریا قال کیا تھا ہے۔ سب لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی' پھر حضرت عثمان جائی کے دن سنا ہو کہ میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں' جس نے حضور نبی اگرم مائی آیا ہے جیش عرہ کے دن سنا ہو کہ میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں' جس نے حضور نبی اگرم مائی آیا ہے جیش عرہ کے دن سنا ہو کہ میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں' جس نے حضور نبی اگرم مائی آیا ہے جیش عرہ کے دن سنا ہو کہ میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں' جس نے حضور نبی اگرم مائی آیا ہے جیش عرہ کے دن سنا ہو کہ

آپ سائی آیا نے خرمایا تھا: ایساشخص کون ہے جو مال مقبول کواللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرے؟ اور
میں نے آپ سائی آیا نے کی بینخواہش سنتے ہی آ دھے لشکر کی تیاری اپنے مال سے کرادی ۔ سب لوگوں
نے حضرت عثمان بڑا لئے گی اس بات کی نصدیق کی ۔ پھر حضرت عثمان بڑا لئے نے فرمایا: میں اس شخص
سے پوچھتا ہوں جس نے حضور نبی اکرم سائی آیا نے ہوئے سنا ہوکہ کون ایسا آ دمی ہے جواس
مجد کی توسیع جنت میں گھر کے بدلے میں کرے؟ پھر میں نے اس زمین کو اپنے مال کے بدلے
میں خرید لیا، سب لوگوں نے ان کی اس بات کی تصدیق کی ۔ بعد از ان حضرت عثمان بڑا لئے نے
لوگوں سے دریافت فرمایا: میں اس شخص سے پوچھتا ہوں جو بیر رومہ (رومہ کے کنویں) کے
سودے کے وقت حاضرتھا، میں نے اسے اپنے مال سے خرید ااور مسافروں کے لیے مباح کردیا
تھا۔ حاضرین نے آپ بڑا ہے گائی کے اس فرمان کی بھی من وعن تصدیق کی ۔ (اس مدیث کوامام نسائی اوراحہ
نے روات کا ہے)۔

الی کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ حضرت الو کرصدیق والی کے کو کھو کو کیڑا ہوا ہے الی کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ حضرت الو کرصدیق والی کی کو کھو کو کیڑا ہوا ہے اور حضرت عمر والی نے خضرت الو کرصدیق والی کی کو کھو کو کیڑا ہوا ہے اور حضرت عثمان والی نے خضرت عمر والی کے کو کھو کی گڑا ہوا ہے اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے اور حضرت عثمان والی نے خضرت عمر والی کی کو کھو کو گڑا ہوا ہے اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین کی طرف خون گررہا ہے ' ۔ حضرت حسن والی نے جب اس خواب کو بیان کیا تو ان کے پاس شیعوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی ہی وہ کہنے گئی ''اے حسن! آپ نے حضرت علی والی کو کس طال میں پایا؟'' انہوں نے فر مایا: '' حضرت علی والی سے بڑھ کر پہندیدہ انداز میں حضور نبی اگرم علی نے کہا گئی کے کہا حضرت حسن والی کے اس کی نہ تھا لیکن می حضار نبی اگر نے والا میر سے زد کی اور کوئی نہ تھا لیکن می حضار نبی اگر نے والا میر سے زد کی اور کوئی نہ تھا لیکن می حضور نبی اگر میں سے تو صحابہ کرام والی نہ ہم حضور نبی اگرم مضور نبی اگرم مسلمانوں کے چرول پر افروکی کی بہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چرول پر افروکی کی بہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چرول پر افروکی کی بہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چرول پر افروکی کی جمال میں وارمنافقین کے چروں پر خوشی' پس جب حضور نبی اگرم مسلمانوں کے چرول پر افروکی کی بہاں تک کہ میں خور میں جو تو صحابہ کرام وی گئی کو بہت خت بھوک گئی بہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چرول پر افروکی دیکھی اور منافقین کے چروں پر خوشی' پس جب حضور نبی اگرم

الناقی از دیکھا تو فرمایا: ' خداکی قتم! سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میرا پروردگار تہمیں رزق عطافر مادےگا۔' پس جب حضرت عثان بھائی کو بیمعلوم ہوا کہ عنقر یب اللہ تعالی اوراس کا رسول بھائی میں اوران میں جب حضرت عثان بھائی کو دہ سوار بیان اس کھانے کے ہمراہ جو ان پرلدا ہوا تھا خرید لیس اوران میں سے نوسوار یوں کا رخ حضور نبی اگرم بھائی کی طرف موڑ دیا۔ جب حضور نبی اگرم بھائی ہے کہ موال دیا۔ جب حضور نبی اگرم بھائی ہے وہ سوار یاں دیکھیں تو فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام بھائی نے عرض کیا: حضرت عثان بھائی نے آپ کی طرف ہدیہ بھیجا ہے۔ پس اس ہدیہ کے بعد مسلمانوں کے چروں پر خوش کی اہر دوڑ گی اور مین نے حضور نبی اگرم بھی گئی اور میں نے حضور نبی اگرم بھائی ہوں کی سفیدی خوش کی اہر دوڑ گی اور مین بلند کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ آپ بھی گئی ہے کہ اس سے پہلے اوراس کے نظر آر بی تھی آپ کے باتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ آپ بھی نے کہ اس سے پہلے اوراس کے بعد میں نے آج تک ایس دعا کی کہ اس سے پہلے اوراس کے بعد میں نے آج تک ایس دعا کی کہ اس سے پہلے اوراس کے بعد میں نے آج تک ایس دعا کر اے اللہ! عثان کو یہ عطا کر اے اللہ! عثان کے لیے یہ کرد کے عثان کے لیے وہ کرد ہے۔' (اس حدیث کو امل می امام طرانی اوراحمہ نے نظر آر رائی دوراحمہ نے نظر آل اس کیا ہے۔)

عن حضرت عبداللہ بن عمر بالی سے مروایت ہے کہ حضور نبی اکرم سالی اور مقال میں بی مظلوماً شہید ہوگا۔" (ترندی شریف 3708) حضرت عثمان بن عفان بل شریف کے متعلق فرمایا:"اس میں بی مظلوماً شہید ہوگا۔" (ترندی شریف 3708) حضرت عثمان بل شوائی نے بیس غلاموں کو آزاد کیا اور ایک پا جامہ منگوایا اور اسے زیب تن کرلیا' اسے آپ بل شوائی نے نہ تو زمانہ جا بلیت میں کبھی پہنا تھا اور نہ بی زمانہ اسلام میں' پھر انہوں نے بیان کیا" میں نے نہ تو زمانہ جا بلیت میں کبھی پہنا تھا اور نہ بی زمانہ اسلام میں' پھر انہوں نے بیان کیا" میں نے گزشتہ رات حضور نبی اکرم ساتھ اور کروائی اوروں کے بیان کروگے۔" بیل ان سب نے مجھے کہا ہے (اے عثمان!) صبر کرو کہ یقیناً تم کل افطاری ہمارے پاس کروگے۔" پھر حضرت عثمان بی شوئی نے مصحف منگوایا اور اسے اپنے سامنے کھول کر تلاوت فرمانے لگے اور اسی اثنیں شہید کردیا گیا اور وہ مصحف آپ کے سامنے بی تھا۔ (اس حدیث کوامام احمد نے روایت کیا ہو)

کے حضرت کعب بن عجرہ والی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مالی آئی ہے فتند کا ذکر فر مایا اور

اس کے قریب اور شدید ہونے کا بیان کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے ایک آدی گزراجس
نے چا در میں اپنے سراور چہرے کو ڈھانیا ہوا تھا (اس کو دکھ کر) آپ مالی آئی ہے اس دن
شخص حق پر ہوگا' تو میں تیزی سے (اس کی طرف) گیا اور میں نے اس کواس کی کلائی کے در میان
سے پکڑلیا پس میں نے عرض کیا: کیا ہے ہے وہ شخص یار سول اللہ؟ (جس کے بارے میں آپ مالی ہیں بن نے فرمایا: ہاں۔ سووہ حضرت عثمان بن عفان والی کہ زمانہ فتنہ میں ہے تن پر ہوگا)۔ آپ مالی آئی ہے اس کے فرمایا: ہاں۔ سووہ حضرت عثمان بن عفان والی میں تھے۔ (اس حدیث کو امام احمہ نے روایت کیا ہے)

کی حضرت عبداللہ بن عمر وہ این کرتے ہیں کہ سے کے وقت حضرت عثمان وہ این کے ایک خرمیں)
فرمایا: '' بے شک میں نے حضور نبی اکرم ملی آلیا کے گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے۔ آپ ملی آلیا کی کے فرمایا: اے عثمان وہ کی اس کے خرمایا: اے عثمان وہ کی نے روزہ افطار کرو۔' پس حضرت عثمان وہ کی نے روزہ کی حالت میں صبح کی اور اسی روز انہیں شہید کر دیا گیا۔ (اس حدیث کوامام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث سے الا سنادہ)

علی حضرت عبداللہ بن عباس بھٹے بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اگرم سے اللہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ حضرت عثان بن عفان بھٹے حاضر ہوئے۔ جب وہ حضور نبی اکرم سے اللہ کے خریب ہوئے تو حضور نبی اکرم سے اللہ کہ سورة ہوئے تو حضور نبی اکرم سے اللہ کہ سورة البقرہ کی تلاوت کررہے ہوگے اور تمہارا خون اس آیت: ''لیس اب اللہ آپ کو اُن کے شرسے البقرہ کی تلاوت کررہے ہوگے اور تمہارا خون اس آیت: ''لیس اب اللہ آپ کو اُن کے شرسے بچانے کے لیے کافی ہوگا اور وہ خوب سننے والا جانے والا ہے'' (البقرہ : ۱۳۷) پر گرے گا اور قیامت کے روزتم ہر طرح سے ستائے ہوئے پر حاکم بنا کراٹھائے جاؤگے اور تمہارے اس مقام ومرتبہ پر مشرق ومغرب والے رشک کریں گے اور تم قبیلہ ربیعہ اور مصر کے لوگوں (کی تعداد) کے برابر مشرق ومغرب والے رشک کریں گے اور تم قبیلہ ربیعہ اور مصر کے لوگوں (کی تعداد) کے برابر لوگوں کی شفاعت کروگے۔'' (اس حدیث کوامام حاکم نے روایت کیا ہے)

اللہ حضرت قیس بن عبادہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈاٹٹؤ کو جنگ جمل کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا:''اےاللہ! میں تیری بارگاہ میں عثمان ڈاٹٹؤ کے تل سے برّی ہونے کا اظہار

کرتا ہوں اور بے شک میری عقل اس دن (باغیوں پر) طیش میں تھی 'جب حضرت عثمان ڈھٹو کو شہید کیا گیا۔ میں نے خود بیعت لینے سے انکار کردیا' جب وہ لوگ میرے پاس بیعت کے لیے آئے کے پس میں نے کہا: خدا کی تتم ! مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آئی ہے کہ میں ان لوگوں سے بیعت لوں جنہوں نے اس شخص کو تل کیا ہے جس کے بارے میں حضور نبی اکرم طافیاً ہے فرمایا: خردار میں اس شخص سے حیا کرتا ہوں' جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سومیں بھی اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہوں کہ میں اس حال میں بیعت لوں کہ حضرت عثمان ڈاٹٹوز مین پر مقتول پڑے ہوئے ہوں اور ابھی تک انہیں دفن بھی نہ کیا گیا ہو پس لوگ چلے گئے' پس جب حضرت عثمان ڈاٹٹو کو فون کردیا گیا تو لوگ پھر مجھے سے بیعت کا سوال کرنے گے۔ پس میں نے کہا: اے اللہ! جس چیز کا اقد ام میں لوگ پھر مجھے ایسا کرنا پڑا' سوجب کرنے جار ہا ہوں میں اس سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر عز میت کے تت مجھے ایسا کرنا پڑا' سوجب انہوں نے مجھے امیر المونین کہا تو گو یا میرا کیچہ پھٹ گیا۔ میں نے کہا: اے اللہ! تو مجھے عثمان ڈاٹٹو کا انہوں نے کہے ایس معاملہ کو یوں سر انجام دینے کی قوفیق بدلہ لینے کی ذمہ داری قبول کرنے کی توفیق عطافر ما اور اس معاملہ کو یوں سر انجام دینے کی توفیق دے کہ تو راضی ہوجائے۔' (اس صدیث کو امام عائم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ میں ہوجائے۔' (اس صدیث کو امام عائم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ میں ہوجائے۔' (اس صدیث کو امام عائم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ میں ہوجائے۔' (اس صدیث کو امام عائم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ میں ہوجائے۔' (اس صدیث کو امام عائم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ میں ہوجائے۔' (اس صدیث کو امام عائم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ میں ہوجائے۔' (اس صدیث کو امام عائم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ میں ہوجائے۔' (اس صدیث کو امام عائم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ میں ہوجائے۔' (اس صدیث کو امام عائم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ میں ہوجائے۔' (اس صدیث کو امام عائم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ میں ہو ہوں کے۔' (اس صدیث کو امام عائم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ میں ہو تھائم کیا کہ مورف کے۔' (اس صدیث کو امام عائم نے روایت کیا ہو کیا کو فیق

کی حضرت عمر بن خطاب دلائیؤ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طاقبہ کے فرمایا:''جس دن عثمان دلائیؤ کی شہادت واقع ہوگی اس دن آسان کے فرمایا: ''جس دن عثمان دلائیؤ کی شہادت واقع ہوگی اس دن آسان کے فرشتے ان پر درود جمیجیں گے۔'' (اس حدیث کو امام طبرانی اور دیلمی نے ہیں)

الله حضرت عبدالله بن عمر ولا الله بیان کرتے ہیں که حضرت عثمان ولا الله بنا بدر میں حاضر نہ ہوئے تھے (اس کی وجہ بیتھی که )ان کے نکاح میں حضور نبی اکرم طلق آلیا کی صاحبزادی تھیں اوروہ اس وقت بیار تھیں ۔حضور نبی اکرم طلق آلیا کی خاص اللہ وقت بیار تھیں ۔حضور نبی اکرم طلق آلیا کی خار مایا:''اے عثمان! بیشک تیرے لیے ہراس آدمی کے برابراجراور (مال غنیمت کا) حصہ ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوا ہے۔' (اس صدیث کوامام بخاری نے روایت کیا ہے)

الله حضرت عائشہ خلیجہ اسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طنی آلیا نے فرمایا:''اے عثمان!اللہ تعالیٰ!اللہ تعالیٰ!!!! تعالیٰ یقیناً تنہیں ایک قمیض (قمیضِ خلافت) پہنائے گاسو اگرلوگ اسے اتارنا جا ہیں تو تم ان کی خاطرات مت اتارنا۔" (اس حدیث کوامام ترندی اور ابنِ ماجدنے روایت کیا ہے اور امام ترندی نے فرمایا کہ سے حدیث حسن ہے)

حضرت ابواشعث صنعانی ڈاپٹؤ سے روایت ہے کہ چندخطبا شام میں کھڑے ہوئے تھے ان میں حضور نبی اکرم النہ اللہ کے کئی صحابہ شائی بھی تھے۔ان میں سے سب سے آخری آ دمی کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت مرہ بن کعب ﴿ اللّٰهُ تَعَا 'انہوں نے فر مایا: اگر میں نے ایک حدیث حضور نبی اکرم ﷺ کے نہ نی ہوتی تو میں کھڑا نہ ہوتا۔ (انہوں نے بتایا کہ)حضور نبی اکرم مانی آبار نے فتنوں کا ذکر فر مایا اور ان کا نز دیک ہونا بیان کیا اتنے میں ایک شخص کیڑے سے سرمنہ لیٹے گزرا 'آپ سٹھالیل نے (اس کی طرف اشارہ کر کے ) فرمایا: ( فتنہ وفساد کے دن ) پیخض حق اور ہدایت پر ہوگا۔ میں اس کی طرف اٹھا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان ڈاٹھڑ ہیں، پھر میں آپ الٹھ آپائے کے چېرهٔ اقدس کی طرف مژااورعرض کیا: (پارسول الله!) کیا یمی ہیں؟ آپ این آپیل نے فرمایا: ''ہاں یمی ہیں'' (ترندی 3704-اس حدیث کوامام احد نے بھی روایت کیا ہےاورامام ترندی نے فرمایا کہ بیصدیث حسن سیجے ہے) 😵 🛚 حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ بڑائیڑ ہے روایت ہے کہ حضرت عثمان بڑائیڈ ایک ہزار دینار لے کر حضور نبی اکرم ملٹھالین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیاس وفت کا واقعہ ہے جب جیش عسرہ کی روانگی کا سامان ہور ہاتھا۔انہوں نے اس قم کوحضور نبی اکرم سائٹائیٹی کی گود میں ڈال دیا۔ حضرت عبدالرحمٰن طالقۂ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وفت حضور نبی اکرم طافیہ کیا کہ اک کہ ان دیناروں کو اپنی گود میں دستِ مبارک سے الٹ ملیٹ رہے تھے اور فر مارہے تھے''عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کرے گا ہے کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔'' آپ ﷺ کے یہ جملہ دو ہارفر مایا۔ (اس حدیث کوامام ترندی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور امام ترندی نے فرمایا کہ بیحدیث حسن ہے )

کی حضرت قیس بن ابی حازم ولائلائے سے روایت ہے کہ حضرت ابوسہلہ ولائلائے نے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان ولائلائے نے بوم الدار (محاصرہ کے دن) فرمایا" بے شک حضور نبی اکرم سلائلہ ہوئے نے مجھے ایک وصیت فرمائی تھی لیس میں اسی پرصا بر ہول' اور حضرت قیس ولائلو بیان کرتے ہیں کہ وہ اس دن کا انتظار کیا کرتے تھے۔ (اس حدیث کوامام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے)

ابو حسنه والني بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ والنی کے پاس حاضر ہوا جب کہ حضرت عثمان والنی ایک گھر میں محصور تھے میں نے ان سے کلام کی اجازت ما تکی تو حضرت ابو ہریرہ والنی نے فرمایا: ''میں نے حضور نبی اکرم سی آلی آلی کی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بے شک عنقریب فتنہ اور اختلاف بر پا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے لیے (ایسے وقت میں) کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ سی آلی آلی نے فرمایا: تم پرامیراوراس کے ساتھیوں کی اطاعت لازم ہوگی اور (اس فرمایا کہ بے النی آلی نے خضرت عثمان والنی کی طرف اشارہ فرمایا۔'' (اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث کی الا سناد ہے)

کی حضرت بشیراسلمی والی بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین صحابہ کرام والی کا مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا نے تو انہیں پانی کی شدید قلت محسوں ہوئی اور قبیلہ بنی غفار کے ایک آدی کے پاس ایک چشمہ تھا جے رومہ کہا جاتا تھا اور وہ اس چشمہ کے پانی کا ایک قربہ ایک مد کے بدلے میں بیخیا تھا پس آپ والی آپی کے فرمایا: مجھے یہ چشمہ جنت کے چشمہ کے بدلے میں بیخ دو۔ تو اس شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری اور میرے عیال (کی گذر بسر) کے لیے اس چشمہ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس لیے میں ایسانہیں کرسکتا۔ سویہ خرحض میں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس لیے میں ایسانہیں کرسکتا۔ سویہ خرحض میں نے اس آدی سے وہ چشمہ پہنیتیس ہزار دینار کا خرید لیا اور حضور نبی اکرم میں گئی ہے کہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: یارسول اللہ! اگر میں اس چشمہ کوخرید لوں تو کیا آپ مجھے بھی اس کے بدلہ میں جنت میں چشمہ عطافر ما کیں گئی ہے جس طرح اس آدی سے آپ نے فرمایا تھا؟ تو آپ می گئی ہے ہے خرمایا بیاں (عطاکروں گا)! تو اس پر حضرت عثان والی نے عرض کیا'' یارسول اللہ اوہ چشمہ میں نے فرمایا: ہاں (عطاکروں گا)! تو اس پر حضرت عثان والی نے عرض کیا'' یارسول اللہ اوہ چشمہ میں نے خرید کرمسلمانوں کے نام کردیا ہے۔' (اس حدیث کوام طرانی نے روایت کیا ہے)

عضرت عبدالله بن عمر طالی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طابی آلیا نے فرمایا: '' ہر نبی کا اس کی امت میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور بے شک میر ادوست عثمان بن عفان ہے۔'' (اس عدیث کوامام ابوقعیم اورامام دیلمی نے روایت کیاہے)

حضرت عبدالله بن عمر واللهُ حضور نبی اکرم النهایم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے





فرمایا''ہم عثمان بن عفان رہائی کو (سخاوت اوراخلاق میں ) اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیبہہ دیتے ہیں۔'' (اس حدیث کوامام دیلمی نے روایت کیا ہے )



حضرت عثمان والنظران وس بزرگ صحابہ میں سے ہیں جن کے متعلق آنحضرت النظر اللہ نے جن کے متعلق آنحضرت النظر اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔



کیم محرم الحرام 24 ھ کو حضرت عمر طالق کی شہادت اور تجہیز و تکفین کے بعد حضرت عثمان غنی طالق نے بھادت اور تجہیز و تکفین کے بعد حضرت عثمان غنی طالق نے بیعت خلافت لے لی۔ س عیسوی کے حساب سے آپ کی عمر ۲۸ سال اور س ججری کے لحاظ سے سترسال تھی۔

 فیصلہ دے دیا۔ اس فیصلہ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جوتگ و دو کی بخو ف طوالت اس کا تذکر ہنیں کیا جارہا۔ سب نے اس فیصلہ کو قبول کیا اور بیعت کی ۔ حضرت علی بڑا ٹیٹ شیرِ خدا نے بھی بیعت کی ۔ حضرت عبد الرحمٰن بڑا ٹیٹ بن عوف نے سیدنا علی ابن ابی طالب بڑا ٹیٹ کے مقابلہ پر حضرت عثمان ذوالنورین بڑا ٹیٹ کو اس لیے خلیفہ منتخب کیا کہ تنہائی میں جو بھی صائب الرائے انہیں ماتا وہ بہی مشورہ و بیتا کہ خلافت عثمان غنی بڑا ٹیٹ کو ہی ملنی چاہیے ۔ وہ اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہیں ۔ چنا نچھا کیک روایت میں ایوں آیا ہے کہ مختلف لوگوں سے ملاقات کرنے اورا پنی ایک رائے قائم کر لینے کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بڑا ٹیٹ بن عوف حضرت علی کرم اللہ و جہدکو ملے اور انہیں بتایا کہ میں نے خلافت کے بارے میں لوگوں سے ملاقات کی بین اکثر لوگ حضرت عثمان غنی بڑا ٹیٹ کے بارے میں لوگوں سے ملاقات میں کی بین اکثر لوگ حضرت عثمان غنی بڑا ٹیٹ کے بارے میں لوگوں سے ملاقات میں کا بین اکثر لوگ حضرت عثمان غنی بیت سے بیسے حضرت عثمان بڑا ٹیٹ بیت کرتا ہوں ۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بڑا ٹیٹ بن عوف نے حضرت عثمان بڑا ٹیٹ بیعت کرتا ہوں ۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بڑا ٹیٹ بن عوف نے حضرت عثمان بڑا ٹیٹ بیعت کرتا ہوں ۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بڑا ٹیٹ بیا بن عوف نے حضرت عثمان بڑا ٹیٹ کے ہاتھ یہ بیعت کرتا ہوں ۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بڑا ٹیٹ بیت کرتا ہوں ۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بڑا ٹیٹ بیت کرتا ہوں ۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بڑا ٹیٹ بیت کرتا ہوں ۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بڑا ٹیٹ بیت کرتا ہوں ۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بی بیت کرتا ہوں ۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بی بیت کرتا ہوں ۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بی بیت کرتا ہوں ۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت عبد الرحمٰن بیل ہیں ہیں کر لی

حضرت ابو وائل طائنو نے حضرت عبدالرحمٰن طائنو بن عوف ہے بوچھا کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوچھوڑ کر حضرت عثمان طائنو کی بیعت کیوں کی؟ انہوں نے جواب دیا میر ااس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ پہلے میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر خلافت بیش کی لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضرت عثمان طائنو سے گفتگو کی تو انہوں نے خلافت کو قبول کر لیا اور میں نے ان کی بیعت کی ۔ (تاریخ الخلفا ص 24 بحوالہ مندامام احم) حقیقت میہ ہے کہ حضرت عمر طائنو کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حضرت عثمان طائنو کو کوئلہ وہ نہایت نرم مزاج سے عزان طاقہ بنانا چاہتی تھی کیونکہ وہ نہایت نرم مزاج سے عزاد بروا قارب سے ہمدردی کرتے عثمان طائنو کی بہود کے لیے دل کھول کر ذاتی دولت صرف کیا کرتے تھے لوگ جب بیعت کر چکے تو اور عوام کی بہود کے لیے دل کھول کر ذاتی دولت صرف کیا کر رہ گئے اور آپ نے حمد و ثناء کے بعد صرف اتنافر مایا: ''شروع شروع میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں زندہ رہاتو آج کے اتنافر مایا: ''شروع شروع میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں زندہ رہاتو آج کے اتنافر مایا: ''شروع شروع میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں زندہ رہاتو آج کے اتنافر مایا: ''نہوں کے میں نورو کے میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں زندہ رہاتو آج کے اتنافر مایا: ''نہوں کے میں نورو کے میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں زندہ رہاتو آج کے اتنافر مایا: ''نافر مایا: ''نہوں کے میں سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں زندہ رہاتو آج کے کو سفر سواری کا سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں زندہ رہاتو آتی کو سفر کی سوری کو سفر کو سفر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں زندہ دو اتوار کے میں کو سفر کی کو سفر کو سف

بعدتم سے معیاری خطاب کروں گا اور پھر ہم خطیب بھی نہیں ، بہرحال اللہ تعالیٰ سے امید وار ہیں کہ میں علم عطافر مائے۔''

اس کے بعد آپ نے جو دوسرا خطبہ دیااس میں فرمایا: ''تم اپنی بقیہ عمروں کے قلعے میں محصور ہو جہاں تک تمہارے بس میں ہوموت سے پہلے پہلے خیر کو پالینے کی کوشش کرو۔ آنے والے وقت کوبس آیا ہی سمجھو صبح آیا یا شام آیا 'یا در کھو! دنیا خود فریبی میں گم ہے 'تمہیں دنیوی زندگ کے فریب میں ہرگزنہ آنا جا ہے گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرو۔''

# الله الماري الما

خلافت کی ذمہ داریاں سنجا گئے ہی آپ راٹھ کو نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اکثر مقامات پر باغیوں نے سراٹھ ایاجن کا مقصد بیتھا کہ اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ایسی ہی چند بغاوتیں ایران میں ہوئیں۔ یزدگر دقد بم ساسانی حکومت کو بحال کرنے کی غرض سے برابر باغیوں کو انجارتار ہتا تھا۔ خراسان سے لے کر طبرستان فارس و کرمان آرمینیہ اور آذر باٹیجان تک باغیوں نے شرارتیں شروع کر دی تھیں۔ حضرت عثمان راٹھ کے نائبوں نے ان بغاوتوں کوفر و کر کے ایرانی سلطنت کے ان بہاڑی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جواب تک مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئے تھے۔



حضرت عثمان طبی کے عہد میں فتو حات کا سلسلہ برابر جاری رہااورا سلامی مملکت کافی وسیع ہوگئی۔ کابل ومکران کی فتح نے خلافت کی حدوں کوسر حد چین و ہند ہے، اور مغرب میں شالی افریقہ کی فتح نے اسے بحراو قیانوس سے ملادیا۔

سابق ابرانی مملکت اور چین کی سلطنت کے درمیان ترکوں کی ریاستیں تھیں۔ جب

مسلمانوں نے خراسان کا صوبہ فتح کر لیا تو اسلامی سلطنت ترکوں کی سرحدوں سے جاملی۔ اب ترکوں کو مسلمانوں کی طرف سے خطرہ پیدا ہوگیا اوروہ خراسان کی بغاوت میں ایرانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مقابلے پر آگئے مسلمان جزل احف بن قیس نے جوخراسان کی بغاوت دبانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے ترکوں کوزیر کرنے میں کا میا بی حاصل کی۔ انہوں نے طالقان جوز جان اور فاریاب کی ریاستوں کو جو طخارستان میں واقع تھیں، فتح کر کے اسلامی سلطنت کو چین کی سرحدوں تک ملا دیا۔ اس کے علاوہ سیستان اور زابلتان کے تمام اہم مقام یعنی زرنج کا بل اور غربی فتح ہونے سے اسلامی سلطنت ہندوستان کی سرحد تک پھیل گئی اسی طرح شام کے والی امیر معاوید ڈاٹٹو کو بیقت ماسلامی سلطنت ہندوستان کی سرحد تک پھیل گئی اسی طرح شام کے والی امیر معاوید ڈاٹٹو کو بیقت کی اس مقام یہ کہ کا بی اس کے اسلامی سلطنت سے متی تھی اور روئی آئے دن حملے کرتے رہتے تھے۔ لیے اٹھانا پڑا کہ شام کی سرحد بازنطینی سلطنت سے ملی تھی اور روئی آئے دن حملے کرتے رہتے تھے۔

# بحرى فوج كا قيام

امیر معاویہ طاقت ضروری ہے۔ دوی حملوں کورو کئے کے لیے سندری طاقت ضروری ہے۔ دشمنوں کے پاس جنگی کشتیاں تھیں ان کشتیوں میں بیٹھ کروہ آسانی سے ساحلی علاقوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس لیے آپ نے حضرت عثمان طاقوں کی اجازت سے سمندری بیڑا قائم کیا اور اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ دشمنوں کی جنگی کشتیوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکے۔ اس میں شام کے ساحل پر مسطنطین نے بحری بیڑے سے حملہ کیا تو شامی اور مصری سمندری بیڑ وں نے دونوں طرف سے مسطنطین کے بیڑے کو گھیر لیا اور اسے اتنی بڑی طرح تباہ کیا کہ قسطنطین کو جان بچا کر بھا گنا سے مسلنطین کو جان بچا کر بھا گنا ہے۔ سے مسلنطین کو جان بچا کر بھا گنا ہے۔ سے مسلنطین کو جان بچا کر بھا گنا ہے۔ سے مسلنطین کو جان بچا کر بھا گنا ہے۔ سے مسلنطین کو جان بچا کر بھا گنا ہے۔ سے مسلنطین کو جان بچا کر بھا گنا ہے۔ سے مسلنطین کے بیڑے کہ کے قیام کے بعد قبرص فنتح ہوا۔

# ﴿ فَرَامِينَ وَكَارِنَا ہِ ﴾

#### کے نام جوفرامین جاری کیے وہ پیتھے:

- ا۔ انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔
  - ۲۔ عہدے دارا پنا کام ایمانداری سے انجام دیں۔
  - ہ۔ دشمنوں کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہواس کوتو ڑانہ جائے۔
- ۵۔ عہدے داروں کی حیثیت محافظ کی تی ہے۔ وہ عام لوگوں کے آقانہیں لہذا انہیں عوام کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔

# 

رفاہِ عام کے لیے آپ کے زمانے میں بہت سے کام کیے گئے۔ آپ ڈھٹھ نے کئی سرکاری عمارتیں بنوائیں' کنویں کھدوائے' بل اور مسافر خانے تعمیر کروائے۔ ایک بند بنوا کر مدینے کو سیلاب سے محفوظ کر دیا۔

# 

آپ ڈھٹو نے مسجد نبوی ساٹی آؤم کو چونے اور پھر سے دوبارہ تغییر کرایا اور اسے وسعت دی' پہلے وہ ایک سوچالیس گز کمبی اور ایک سوجیس گز چوڑی تھی۔ آپ نے اس کی لمبائی میں ہیں گز اور چوڑائی میں تمیں گز کا اضافہ کر دیا۔ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم اور ان کے اخلاق کو درست کرنے کے انتظامات کیے۔ مؤذنوں کی تنخوا ہیں مقرر کیں۔

# ﴿ فُوج كِ افسران كِ نام احكامات

حضرت عثمان طالبيُّ نے تمام حاكموں كوبيتكم ديا تھا كدوہ عوام كے محافظ ہيں كسى طرح ان

#### وظائف میں اضافہ اللہ

حضرت عثمان جل نہائے کے خلیفہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے وظیفوں میں اضافہ گیا۔
رمضان کے مہینے میں تمام گھر کے لوگوں کی جانچ ہوتی تھی اور ہر پیدا ہونے والے بچے تک کوایک
درجم روزانہ دیا جاتا تھا۔ گھر کی بیویوں کے لیے دو درجم روزانہ مقرر تھے۔ مسجدوں میں رمضان کا
کھانا پہنچایا جاتا جسے عبادت کرنے والے مسجد کی خدمت کرنے والے مسافر اورغریب کھایا
کرتے۔ یہ کھانا اس رقم کے علاوہ تھا جو مستحق لوگوں کونفد دی جاتی تھی۔



حکومت کے تمام ضروری معاملوں میں حضرت عثمان ڈاٹٹؤ بڑے بڑے صحابہ ڈیاٹٹؤ اوراہم

عبد یداروں سے مشورہ کیا کرتے تھے حالانکہ حضرت عمر طالبی کے زمانے کی طرح اب مجلس شور کی نہیں رہی تھی ۔ صوبوں کی تقسیم وہی رہی جو حضرت عمر طالبی کے زمانے بین تھی البتہ شام کے ملک کو جو کئی صوبوں میں تقسیم تھا ایک صوبہ بنا دیا گیا اور امیر معاویہ طالبی کو پورے صوبے کا والی مقرر کیا گیا۔ فتو حات میں اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ جو ملک فتح ہوئے ان کے مخصوبے بنا دیے گئے۔ حضرت عثمان طالبی گلا گئے اسلام کے اصولوں کو تو ڑنے کی سزا محضرت عثمان طالبی اخلاق یا نظام حکومت پر کوئی بُر الرُبر پڑتا دیکھتے تو نائب کو فور المحمر ول کر دیے دیا کرتے۔ اسلامی اخلاق یا نظام حکومت پر کوئی بُر الرُبر پڑتا دیکھتے تو نائب کو فور المحمر ول کر دیے دیا کہ نے سعد طالبی وقاص کو بہت المال کا قرض ادانہ کرنے کے الزام معرول کر دیے ولید کو ایک شکایت پرعہدے سے برطرف کر کے صدحاری کی ۔ سعید بن عاص میں معزول کر دیا۔ ولید کو ایک شکایت پرعہدے دار میں مجدد دار طلب کیے جاتے اور عام اعلان ہوتا کہ جس شخص کو کسی عہد یدار کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ وہ اسے طلب کیے جاتے اور عام اعلان ہوتا کہ جس شخص کو کسی عہد یدار کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ وہ اسے بیش کرے۔ آپ طالبی شکایت بین کرعہد بیداروں کو سرواد یا گرتے تھے۔

#### چامع القرآن جامع القرآن جامع القرآن جامع القرآن عليه التعاليقي التعاليقي التعاليق التعاليق التعاليق التعاليق ا

مذہبی خدمات کے سلسلے میں آپ ڈاٹیڈ کا سب سے اہم کارنامہ مسلمانوں کوایک قر اُت اور ایک قر آن پر جمع کرنا تھا۔ کتابی صورت میں کلام اللہ کی تدوین حضرت ابو بکر ڈاٹیڈ بی کے زمانے میں ہو چکی تھی لیکن اس کی اشاعت نہ ہو گی تھی۔ بعض لفظوں کا املا اور تلفظ مختلف صحابہ ڈاٹیڈ مختلف میں ہو چکی تھی لیکن اس کی اشاعت نہ ہو گی تھی۔ بعض لفظوں کا املا اور تلفظ مختلف صحابہ ڈاٹیڈ مختلف طریقوں سے کرتے تھے جس سے معنی پرکوئی اثر نہ پڑتا تھا پھر بھی نومسلم عجمیوں میں جن کی مادری زبان عربی نہتی اس کا بُرا اثر پڑسکتا تھا۔ ہر مقام کے لوگ اپنی قر اُت صحیح اور دوسر سے کی قر اُت کو غلط سمجھنے لگے تھے۔ اس سے خوف پیدا ہو گیا کہ جیس قر آن میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے چنا نچہ عظرت عثمان ڈاٹیڈ نے عہدِ صدیقی حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹیڈ کا ترتیب دیا ہوائسخہ جو حضرت عثمان ڈاٹیڈ کے پاس تھا منگوایا اور اس کی نقلیں کرا کے تمام اسلامی ملکوں میں بھجوادیں۔ اس کے علاوہ حفصہ ڈاٹیڈ کے پاس تھا منگوایا اور اس کی نقلیں کرا کے تمام اسلامی ملکوں میں بھجوادیں۔ اس کے علاوہ



کلام اللّٰہ کے جو نسخے تھے انہیں ضائع کرا دیا جس کے نتیجہ میں دنیا کے مسلمانوں کا ایک قرآن پر اتفاق ہوگیا۔

# الناوت كاسباب اورآغاز

عہدِ عثانی کے پانچ چھ سال نہایت اطمینان اور امن کے ساتھ گزر گئے۔ بڑی بڑی فقو جات ہوئیں' کافی مالِ غنیمت ہاتھ آیا' خراج کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ فوجیوں کی تنخواہیں اور دوسر بے لوگوں کے وظیفے بڑھا دیے گئے۔ زراعت و تجارت کی ترقی سے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہوگیا۔لیکن اس کے ساتھ ہی لوگوں میں ایک دوسر بے سے حسد کرنے کی عادت بھی پیدا ہوگئ دیر کے طالب بڑھنے گی اس لیے کہ ہر شخص جائز اور ناجائز طریقوں سے دولت جمع کرنا جا ہتا تھا۔ دنیا کی طلب بڑھنے کہ اس کی جھالوگوں نے باغیوں کا ایک گروہ کھڑا کرلیا جس سے خلافت کا انتظام درہم برہم ہونے لگا۔

اس بغاوت کی کئی وجوہات تھیں۔ بڑے بڑے صحابۂ جواسلام کی بڑی خدمت کرتے تھے آ ہستہ آ ہستہ بوڑھے ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے جارہے تھے۔ بہت سے صحابہ ٹنائشہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کسی ملی کام میں حصہ نہ لے سکتے تھے۔ نئیسل جو پیدا ہور ہی تھی اس میں دولت جمع کرنے کی وجہ سے کسی ملی کام میں حصہ نہ لے سکتے تھے۔ نئیسل جو پیدا ہور ہی تھی اس میں دولت جمع کرنے کی ہوس بڑھر ہی تھی اور آ بس میں ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی پیدا ہوگئی تھی۔

دوسری وجہ پیھی کہ حضرت عمر ڈلاٹؤ نے اپنے زمانے میں اہل قریش کو مدینہ سے ہاہر نکلنے نہ
دیا تھا۔ حضرت عثمان ڈلاٹؤ نے یہ پابندی اُٹھا کی تھی اور نتیجے کے طور پر مدینے کے لوگ ہاہر جاکر برٹری
برٹی جاگیروں کے مالک بن گئے تھے اور ان میں اقتدار کی ہوس پیدا ہوگئی تھی۔ جن قو موں نے
صرف بتقاضائے وقت اسلام قبول کر لیا تھا وہ کھل کر میدان میں آگئیں اور خلافت کے خلاف
سازشیں ہونے لگیں۔

بغاوت کی سب سے بڑی وجہ حضرت عثان طاشۂ کی نرمی اور نیکی تھی۔ آپ طابیءُ اکثر لوگوں

کی غلطیاں اورلغزشیں معاف کردیا کرتے تھے۔لوگ آپ ڈھٹٹ کی اس نرمی سے فائدہ اٹھانے گلےاوران حالات میں یہودیوں اور مجوسیوں کو بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔

# ابنِ سبا كافتنه

اسلام کاسب سے بڑا دیمن ایک منافق عبداللہ بن سباتھا جو درحقیقت یہودی تھا، لیکن این آلیا ہے اپنے آپ کومسلمان ظاہر کرتا تھا۔ یہودی مسلمانوں کے سخت دیمن تھے اورحضور اکرم الیہ آلیا ہے نمانے ہی سے اسلام کومٹانے کی فکر میں تھے۔حضرت عثمان ڈیٹی کے زمانے میں جب خلافت اتن مضبوط نہ رہی تو یہود یوں نے بھی آپ ڈیٹی کو بڑا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ابن سبابڑا چالاک اور سازشی تھا۔ اس نے حضرت عثمان ڈیٹی اور بنی امتیہ کے خلاف پروییگنڈا کیا اور بنی ہاشم کوخلافت کا حفدار قرار دیا۔ بعض مسلمانوں کو یہ کہہ کر بھڑکا یا کہ دسول اللہ الیہ آلیکی حضرت میں علیہ السلام کی طرح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔

ابن سبااوراس کی قائم کردہ'' سبائی جماعت'' نے اس سازش کا جال تھا م اسلامی مرکزوں میں بچھادیا اور پوری خلافت کی فضاخراب ہوگئی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت پہلے ہے موجودتھی جو حضرت عثان ڈاٹٹو پرنکتہ چینی کیا کرتی تھی۔ یہودیوں نے اس جماعت کو بھی اپنے ساتھ ملالیا۔
یہودیوں کے علاوہ اہل مجمی مسلمانوں کے دشمن تھے جو اپنے مزاج کے اعتبار سے شاہ پرست تھے۔ عراق میں ابن سبا کی سازش بہت کا میاب ہوئی اس لیے کہ اس نے اپنی جماعت کی بنیاد'' اہل بیت وہ گئی کی جمایت'' اور صحابہ کی دشمنی پررکھی حالا نکہ در پردہ وہ دونوں کا دشمن اور مکار انسان تھا اور مسلمانوں کی وحدت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ بعض سے اور مخلص مسلمان بھی ابن سباکے جمانے میں آگئے۔ اس کی وجہ یکھی کہ حضرت عثمان ڈاٹٹو نہایت نرم طبیعت تھے۔ ان میں حضرت عمر ڈاٹٹو جیسا رعب و دید بہ نہ تھا اور عموماً عہد بداروں کی غلطیوں پر درگز رہے کام لیتے اس لیے کالفوں کو بدنام کرنے کاموقع مل گیا۔

اسی اثنا میں ابنِ سبانے خودعراق ومصرجا کرخفیہ جماعتیں قائم کیں جن کاعلم سب سے <u>پہلے ساس جے</u> میں عبداللہ بن عامروالی بصرہ کو ہوا۔انہوں نے اس کو بصرہ سے نکال دیا اور وہ کوفیہ آ گیا۔کوفہ سے نکالا گیا تو آخر میں اس نے مصرمیں سکونت اختیار کر لی کیکن اس کے بروپیگنڈے کا كچھ نہ كچھاثر ہرمقام پرہو چكاتھا۔عراق جہاںمختلف قومیں آبادتھیں اس فتنے كامركز بن گیا۔كوفیہ اوربصرہ میں حضرت عثمان ﴿ يَعْمُوا كَيْ كُلُّمُ كُلُّا مُخَالفت ہونے لَّكَي ۔ ابن سباصاف صاف كہتا چرتا تھا كہ حضرت علی ڈلاٹنڈ آ تخضرت سائٹیوآؤٹم کے وصی ہیں۔حضور طائٹالیل نے ان کی خلافت کے لیے وصیت کی تھی۔حضرت عثمان طالبی خلافت کے تیج حق دارنہیں اور جووصیت پرممل نہیں کرتاوہ ظالم ہے۔ کو نے میں باغیوں کےسرغنہاشتر بخعی اور دوسر بےلوگ تنھے۔ان کا کام حضرت عثمان <sub>ڈگاٹٹ</sub>ا کو بدنام کرنا تھا۔ بیاوگ ذرا ذرا فراسی بات پر فتنه کھڑا کر دیتے۔سعیدابنِ عاصؓ اور کونے کے شریف مسلمانوں نے حضرت عثمان ولاٹیؤ سے کہا کہان مفسدوں کو کوفے سے نکال دیا جائے۔ آپ ولاٹیؤ نے ان لوگوں کوامیر معاویہ ڈاٹنؤ کے پاس شام بھجوادیا اور ہدایت کی کہان کی اصلاح کی جائے۔ حضرت عثمان ولانتؤا اورآپ ولائؤا کے افسران کے خلاف نکتہ جینی تو عرصے سے شروع ہوگئی تھی کیکن کسی کوآپ ٹاٹیڈ کے خلاف سراُ ٹھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ابنِ سبا کے ماننے والوں کی قوت جب مضبوط ہوگئی تو سب سے پہلے ہ<del>س جے می</del>ں کونے کے ایک باغی یزید بن قبیس نے ہمت کی ۔وہ سبائیوں کو لے کر مدینے کی طرف جیلا کہ وہاں پہنچ کر حضرت عثمان طالبی کوخلافت حجبوڑ نے یر مجبور کر دے لیکن وہ گرفتار کر لیا گیا۔اس براس نے کہا کہ میں تو صرف اس لیے مدینے جار ہاتھا کہ سعید بن العاص والی کوفہ کے تباد لے کے لیے حضرت عثمان بڑھٹھ سے درخواست کروں چنانچہوہ ر ہا کر دیا گیا۔اب بزید نے اپنی مدد کے لیے باغیوں کےسب سے بڑےسرغنداشتر بخعی کوخط لکھ کر بلالیا۔اس کے شام سے واپس کوفہ پہنچنے پرشورش بریا ہوگئی۔اشتر نخعی نے سعید بن العاص ڈالٹؤ کے ایک غلام گفتل کر دیا۔سعید نے جب دیکھا کہ فساد کرنے والے بازنہیں آتے اور مجھےمعزول بھی کرانا جاہتے ہیں تو اس نے خود جا کر حضرت عثمان ڈھٹڑ سے عرض کی کہ وہ لوگ میرے بجائے

ابوموی اشعری کوچاہتے ہیں۔حضرت عثمان ڈھٹو نے امن قائم کرنے کے لیے سعید کومعزول کرکے ان کی جگدا بوموی اشعری کو والی مقرر کر دیا اور اہل کوفہ کو لکھا''تم جس کو چاہتے ہو میں نے اس کو مقرر کر دیا ور اہل کوفہ کو لکھا''تم جس کو چاہتے ہو میں نے اس کو مقرر کر دیا ہے۔خدا کی قتم! میں تم ہے اپنی آبر و بچاؤں گا'تمہارے مقابلے میں صبر سے کام لوں گا اور تمہاری اصلاح میں پوری قوت صرف کر دوں گا۔''

# ﷺ باغیوں کے بارے میں مشاورت ﷺ

ی قوت کوختاف گروہوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ کوفۂ بھرہ بلکہ سارے عراق کا بھی حال تھا۔

کی قوت کوختاف گروہوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ کوفۂ بھرہ بلکہ سارے عراق کا بھی حال تھا۔

عہد یداروں کے تباد لے معزولی یا سزاسے کام نہ چل سکتا تھا۔ کسی قتم کی اصلاح مفید نہ ہو علی تھی کیونکہ وہ تو ہر حال میں فساد ہر پاکر نے پر کمر بستہ تھے۔ جب ہر طرف سے بہی خبریں آنے لگیں تو حضرت عثمان والٹو ان والٹو نے امیر معاویے، عبداللہ بن سعلاً اور دیگر ڈمہ وارلوگوں کو بلا کرمشورہ کیا۔ پچھ لوگوں نے رائے دی کہ لوگوں کو جہاد میں لگا دیا جائے تا کہ ان کی توجہ اس طرف سے ہٹ جائے اور فساد کی مہلت نہل سکے۔ بعض نے کہا کہ شورش صرف چندلوگوں کی وجہ سے ہے اگر ان کے اور فساد کی مہلت نہل سکے۔ بعض نے کہا کہ شورش صرف چندلوگوں کی وجہ سے ہے اگر ان کے سرغنے گرفتار کر کے قبل کر دیئے جائیں تو فسادختم ہوجائے گا۔ امیر معاویہ والٹو نے کہا کہ ہر حاکم اپنے اپنے صوبے میں امن قائم رکھنے کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام کی ذمہ داری میں لینے کو تیار ہوں ۔ عبداللہ بن سعد والٹو جو اس مجلس میں موجود تھے کہنے گئے کہ سارے باغی داری میں ۔ روپے دے کران کا منہ بند کریا جا سکتا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی با تیں۔

جب حضرت عثمان والنيؤ كے خلاف شورش بڑھ كئى تو صحابہ كرام ولئ نؤم نے حالات كو صحح كرنے كى كوشش كى ۔ حضرت زيد بن ثابت ولئوؤا ور دوسرے صحابہ ولئوؤ نے آپس میں مشورہ كر كے كى كوشش كى ۔ حضرت زيد بن ثابت ولئوؤا ور دوسرے صحابہ ولئوؤ نے آپس میں مشورہ كر كے طے كيا كہ حضرت على ولئوؤ كو حضرت عثمان ولئوؤ كے پاس بات چيت كے ليے بھيجا جائے۔ چنانچ حضرت على ولئوؤ كو حضرت عثمان ولئوؤ كے پاس تشريف لے گئے اور كہا كہ مجھے لوگوں نے آپ

کے پاس گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہے' لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں؟
آپ خودسب بچھ جانتے ہیں۔کوئی بات پوشیدہ نہیں۔آپ نے رسول اللہ طالق آئے ہے' کودیکھا ہے۔
ان کی صحبت میں رہے ہیں۔ گفتگو میں شریک ہوئے ہیں۔رسول اللہ طالق آئے ہے قریبی عزیز ہیں۔
ان کے داماد بھی ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت علی طالق نے آپ طالق کو چند مفید مشورے دیئے۔
حضرت عثمان طالق نے بھی ان کا مناسب جواب دیا۔ پھر عام مسلمانوں کے سامنے مسجد میں تقریر کی گرمخالفت کا زور نہ گھٹا۔

سے مشورہ کرکے بڑے بڑے صحابہ جائے ہے۔ مسلورہ کرکے مال سے مشورہ کرکے بڑے بڑے صحابہ جائے ہے۔ مسلورہ کی ایک جماعت مقرر کی تاکہ وہ ملک کا دورہ کرکے حالات کا جائزہ لے اورا بنی رپورٹ پیش کرے۔ رپورٹ موصول ہونے کے بعد آپ ڈھٹو نے عام اعلان کرا دیا کہ میں ہرسال جج کے موقع پراپنے عمال کے کام کی جانچ پڑتال کیا کروں گا۔ پھر بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ اپنی شکایت بیان کرکے میرے عمال سے اپناحق حاصل کرے۔

# ﷺ باغیوں کے اعتراضات الل<del>ح</del>اق

باغیوں نے آپ ڈاٹٹو پرالزام لگایا کہ آپ نے بڑے بڑے بڑے صحابہ ڈیاٹٹو کومعزول کرکے ان کی جگدا پنے خاندان کے ناتجر بہ کارنو جوانوں کا تقر رکیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ آپ ڈاٹٹو نے بیت المال کاروپیہ ہے جاطریقہ پرصرف کیا۔اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقمیں دیں۔ یہ اعتراضات بالکل غلط اور بے بنیاد تھے اور اعتراضات صرف آپ ڈاٹٹو کو بدنام کرنے کے لیے گھڑے گئے سے سے۔ بیت المال سے خور د بردکرنے کا الزام بالکل غلط تھا۔ آپ ڈاٹٹو خود دولت منداور فیاض طبع سے اور این المال سے بچھ نہ لیتے تھے۔

آپڑٹئے نے جواب دیا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے واجبی حقوق ادا کرتا ہوں اور جو کچھ انہیں دیتا ہوں وہ اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔مروان کوطرابلس کے مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا بلکہ وہ مال مروان نے پانچ لا کھ درہم میں خریدا تھا۔ کہا جا تا ہے کہ بقیع کی چرا گاہ کو آپ بڑا ٹیڈ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا' اس اعتراض کا بیہ جواب ہے کہ بعض چرا گاہیں حضرت عمر رہا ٹیڈ کے زمانے سے بیت المال کے مویشیوں کے لیے مخصوص تھیں چنا نچ حضرت عثمان رہا ٹیڈ نے اس ضمن میں فرمایا: ''میں نے انہی چرا گاہوں کو مخصوص قرار دیا ہے' جو مجھ سے پہلے مخصوص ہو چکی تھیں۔ میرے یاس اس وقت دواونٹوں کے سوااور کوئی مویشی نہیں ہے۔''

ان اعتراضات کے بڑھتے ہوئے طوفان کو دبانے کے لیے آپ ڈاٹیؤ نے ایک آخری کوشش جج کے موقع پر کی جہاں تمام بڑے بڑے عہد یداروں کوبھی بلایا گیا تھا۔حضرت علی ڈاٹیؤ کو بلا کران سے رائے گی۔امیر معاویہ ڈاٹیؤ بھی اس موقع پر آئے تھے۔ طلحہ ڈاٹیؤ اور زبیر ڈاٹیؤ کو بلا کران سے رائے گی۔امیر معاویہ ڈاٹیؤ بھی اس موقع پر آئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ میر سے ساتھ شام چلیئے وہاں آپ کوکوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔حضرت عثمان ڈاٹیؤ نے جواب دیا 'اگر میراس شن سے جدا ہوجائے تب بھی میں جوار رسول مالی آپیوئی کونہیں ججھوڑ سکتا۔'آخرامیر معاویہ ڈاٹیؤ مایوں ہوکرا کیلے شام واپس چلے گئے۔

# اغيول كامدينه ميں جمع ہونا اللح

ادھرحضرت عثمان والتھ حالات کو بہتر بنانے کی تدبیر یں سوچ رہے تھے اُدھر کو فہ بھرہ اور مصرکے باغی آپس میں خفیہ خط و کتابت کر کے مدینے پر چڑھائی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ چنانچہ ہے آ خرمیں باغیوں کے تینیوں گروہوں نے جج کے بہانے مدینے کارخ کیا اور مدینے کے قریب بہنچ کر شہر کے باہر گھہر گئے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیاتھا کہ حضرت عثمان والٹی کو ہر قیمت پر خلافت سے الگ کرنا ہے کیکن یہ فیصلہ نہ ہوسکتا تھا کہ ان کی جگہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ کوفہ کے باغی حضرت علی والٹی کو خطرت علی والٹی کو خلیفہ بنانا جائے۔ کوفہ کے باغی حضرت خلی والٹی کو باخل حضرت علی والٹی کو خلیفہ بنانا جائے۔ کوفہ کے باغی حضرت کی بیٹوں نے ان بزرگوں سے مل کر خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ تینوں حضرات نے خلیفہ بنانا حضرات نے خلیفہ بنانا کے ان بزرگوں سے مل کر خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ تینوں حضرات نے خلیفہ بنانے میں میں کی کر بھاؤہ یا۔

اس کے بعد جمعہ کے دن حضرت عثان واٹھ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور نماز کے بعد آپ نی باغیوں کو مسجد کے بعد آپ نے باغیوں کو مسجد کے باغیوں کو بھر برسائے کہ آپ منبر سے گر کر بے ہوش ہو گئے اور لوگ ان کو اُٹھ کا کر گھر لے آئے۔ باغیوں کی بید لیری اور جسارت دیکھ کر سعد بن ابی وقاص واٹھ کو ناٹھ کو کہ بائے کہ تابت واٹھ کو ہمریرہ واٹھ اور حضرت امام حسین واٹھ کو مضرت عثمان واٹھ کی حفاظت کے لیے نید بن ثابت واٹھ کی ان سب کووا ہیں بھیج دیا۔

اس واقعہ کے بعد ہی مصر کے باغیوں نے حضرت عثان را اللہ کے کہ لیے سوچتے رہتے تھے۔
مدینے پر چڑھائی کردی۔حضرت عثان را اللہ ہم وقت فتنہ وفسادرو کئے کے لیے سوچتے رہتے تھے۔
چنانچہ آپ نے حضرت علی طالب کو بلاکران سے مشورہ لیا اور کہا کہ میں آپ کی ہر بات پر مل کرنے
کو تیار ہوں ، آپ باغیوں کو واپس کر دہ بچیے۔ چنانچ تمیں مہاجراورانصار صحابہ رہی آئے نے ان کو سمجھا
بچھا کرواپس بھیجے دیا۔ پھر حضرت عثمان را اللہ نے حضرت علی طرف کے سے عام مسلمانوں کے سامنے ایک تقریر کی اور پھر آئندہ کے لیے اپنے طرف مل کی وضاحت کی۔ اس تقریر کا لوگوں پر بڑا احتا ایک تقریر کی اور پھر آئندہ کے لیے اپنے طرف مل کی وضاحت کی۔ اس تقریر کا لوگوں پر بڑا احتا اس منا ایک تقریر کی اور پھر آئندہ کے لیے اپنے طرف میں کردود ہے۔

#### ﴿ خلافت جِھوڑنے کامطالبہ ﴾

اس واقعہ کے تھوڑے ہی عرصہ بعدا یک دن ایکا یک مصر کے باغیوں کا گروہ پھر آپہنچا۔
حضرت محمد بڑا ٹیؤ بن مسلمہ نے ان سے دریافت کیا کہ وہ واپس کیوں آگئے؟ باغیوں نے کہا کہ ہم کو
راستے میں ایک سرکاری ہرکارہ مصر کی طرف جاتے ہوئے ملاجس کی تلاثی لینے پروالئ مصر کے نام
حضرت عثمان بڑا ٹیؤ کا فرمان دستیاب ہوا جس میں ہم لوگوں کو قبل کرنے اور سزا کیں دینے کا حکم
ہے۔ پھر باغی حضرت علی بڑا ٹیؤ اور محمد بڑا ٹیؤ بن مسلمہ کے ساتھ حضرت عثمان بڑا ٹیؤ کے پاس پہنچ اور سارا
واقعہ بیان کیا۔ آپ بڑا ٹیؤ نے فرمایا کہ مجھے اس کا بالکل علم نہیں۔ نہ میں نے ایسا تھم لکھا ہے اور نہ کسی

سے کھوایا ہے اور نہ ہی بیہ جانتا ہوں کہ بیٹ کم کس نے لکھ کر بھوایا ہے، باغیوں کو یقین ہوگیا کہ بیہ مروان بن علم کی شرارت ہے۔ پھر بھی باغی اس پر تلکے رہے کہ آپ کو خلافت سے معزول کرا دیں۔ انہیں تو کوئی بہانہ چاہیے تھا اور بیہ بہانہ ان کے ہاتھ آگیا۔ وہ کہنے لگے کہ جس شخص کی مربھی لگی ہواور سرکاری ہرکارہ فرمان کو طرف سے ایسے فرمان جاری کیے جا ئیں، ان پراس شخص کی مہر بھی لگی ہواور سرکاری ہرکارہ فرمان کو لئے جارہا ہواور اس شخص کوان میں سے کسی بات کی خبر نہ ہوتو وہ شخص ہرگز اس قابل نہیں کہ تختِ خلافت پر بیٹے اس لیے حضرت عثمان والی کو تختِ خلافت سے انتر جانا چاہیے۔ آپ نے جواب دیا خلافت پر بیٹے اس لیے حضرت عثمان والی کو تحتِ خلافت سے انتر جانا چاہیے۔ آپ نے جواب دیا درکھنا ضروری ہے کہ:

کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی ﷺ کے فرمایا: اے عثمان (رفیقی )! اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی دن امرِ خلافت پر فائز کرے اور منافقین بیدارادہ کریں کہ میضِ خلافت جواللہ تعالیٰ نے تمہیں بہنائی ہے اسے تم اتار دولتو اسے ہرگز ندا تارنا۔ آپ ﷺ نے ایسا تین مرتبہ فرمایا۔ (اس حدیث کوامام این ماجہ امام احمد بن شبل اور حاکم نے روایت کیاہے)

حضرت عثمان غنی داشته با غیوں کے غصہ کو شند اگر نے کے لیے مزید فرمایا: 'البتہ جو کچھ ہو چاہے اس پر میں شرمندہ ہوں اور آئندہ احتیاط رکھوں گا' لیکن باغی کسی متم کا عذر سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خلافت سے دستبردار نہیں ہوتے تو ہم آپ کوئل کر دیں گے اور جو شخص ہمیں ایسا کرنے سے روکے گا اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ حضرت عثمان ڈاٹٹو نے فرمایا: ''میں سر دے دوں گا' لیکن خدا کی بخشی ہوئی خلافت کو نہ چھوڑ وں گا۔'' آپ نے یہ بھی فرمایا: ''میں سر دے دول گا' لیکن خدا کی بخشی ہوئی خلافت کو نہ چھوڑ وں گا۔'' آپ نے یہ بھی فرمایا: ''میں سر دے مقابلہ اور جنگ کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ میں کسی کوئم سے لڑنے کی اجازت نہ دوں گا۔ جوالیا کرے گا وہ میرے تھم کے خلاف کرے گا آگر میں جنگ ہی کرنا چا ہتا تو اجازت نہ دوں گا۔ جوالیا کرے گا وہ میرے تھم کے خلاف کرے گا آگر میں جنگ ہی کرنا چا ہتا تو میرے تھم پر ہرطرف سے فوجیں اکٹھی ہوجا تیں یا میں خود کسی محفوظ جگہ چلا جا تا۔''



#### ب طالبَّهُ کے گھر کا محاصرہ

مصری باغیوں کی اس دوسری چڑھائی میں بھی حضرت علی ڈٹاٹیؤ نے اپنے اثر سے کام لیااور سمسی نہ کسی طرح ان کو وہاں ہے ہٹا دیالیکن باغیوں کےسر برخون سوار ہو چکا تھا۔اس لیےانہوں نے حضرت علی ڈاٹٹؤ کے وہاں سے جاتے ہی حضرت عثمان ڈاٹٹؤ کے مکان کو حیاروں طرف سے گھیر لیا۔ باہر سے کوئی چیز مکان کے اندر نہ جاسکتی تھی۔ جان نثار کرنے والے اس وفت بھی آپ ڈاٹٹؤ کی حفاظت کے لیے ہر قیمت پر تیار تھے' مگر آپ ٹاپٹوئے ان کوواپس کر دیا پھر بھی چندنو جوان حضرت امام حسین واللی این عباس واللی محمد بن طلحه والان اورعبدالله بن زبیر واللی وغیره واپس نه آئے۔ آخر باغیوں نے ان پریانی تک بند کر دیا۔حضرت علی ڈاٹٹؤ اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ ڈاٹنٹٹا کومعلوم ہوا تو دونوں باغیوں و مجھانے کے لیے گئے کیکن باغیوں کاغصہ جنون کی حد تک

پہنچ چکا تھا۔وہ آپ ڈٹاٹیؤے بدلہ لینا جائے تھے۔انہوں نے حرم نبوی تک کا ادب نہ کیا۔حضرت ام حبیبہ ڈالٹھٹا کی شان میں سخت الفاظ کہے اور آپ کی سواری کے خچر کو زخمی کر کے گرا دیا۔ چند آ دمیوں نے آپ ظاففا کووماں سے علیحدہ کیا۔

اس وقت مدینه کی حالت نہایت خطرنا ک تھی باغی کسی کے قابومیں نہ آتے تھے۔ باغیوں كوكهيل كهيلنے كاموقع اس ليے بھى مل گيا كيونكہ حج كامهينہ تھااور بيشتر جيد صحابہ كرام پڻائيءَ حج كى غرض سے مکہ تشریف لے جا چکے تھے۔ مدینہ میں صرف حضرت علی ڈٹاٹٹا اور ان کے فرزندحسنین کریمین بھائیڑاور چند دیگر صحابہ کرام بھائیڑ حضرت عثمان غنی بڑائیڑ کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ باغیوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اورکسی کی ایک نہ چلنے دی۔مدینہ میں موجود صحابہ میں آئی آیا کہ تواپنی کم تعداد کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے اور ان کی مجبوری کی دوسری وجہ ریتھی کہ حضرت عثمان غنی ڈھٹا نے بطورِ خلیفہ انہیں حکماً ہتھیاراٹھانے سے روک رکھا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان تصادم ہرگز نہ جا ہتے تھے۔ وہ نہیں جا ہتے تھے کہان کی خاطرامتِ مسلمہ آپس میں فرقوں میں بٹ جائے اورلڑائی کرے۔ بدامنی اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ بہت سے دوسرے لوگ بھی مدینہ

چھوڑ کر چلے گئے۔ پچھلوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ حضرت علی ڈاٹٹؤ جہاں تک ممکن ہوسکا باغیوں کو سمجھاتے بچھاتے رہے لیکن باغیوں پر تو خون سوارتھا۔ ہر کسی کو مرنے مارنے پر تگے تھے۔ ان کے مند آنا خودکشی کے مترادف تھا۔ چنانچ چضرت عثمان ڈاٹٹؤ نے جب آخری مرتبہ آپ ڈاٹٹؤ کو بلا بھیجا اور آپ ڈاٹٹؤ نے جانے کا ارادہ کیا تو آپ ڈاٹٹؤ کو زبردسی روک لیا گیا۔ آپ ڈاٹٹؤ نے اپنا عمامہ اتارکر قاصد کو دیا اور فرمایا''جو حالت ہے دیکھ لواور یہی جاکر کہددو۔''

محاصرہ بہت خت تھا کسی طرح کا پیغام بھی مدینہ سے باہر نہ بھوایا جا سکتا تھا کہ دوسر سے شہروں سے صحابہ کرام گومدد کے لیے بلوایا جا تا تا کہ وہ آگر بلوائیوں کوکسی طرح رو کتے ۔ پھر بھی حضرت عثمان طائیہ نے کوشش کی کہ باغی اپنے اراد سے سے باز آ جا نمیں اور اسلام ایک بڑے نقصان سے نی جائے ۔ سعی آخر کے طور پر آپ برائی نے مکان کی جھت پر کھڑ ہے ہو کر تقریر فرمائی:۔

د' لوگو! تم میر نے قتل کے در پے ہو حالا تکہ میں تہمارا ولی اور مسلمان بھائی ہوں ۔ خدا کی فشم! جہاں تک میر ہے بس میں تھا میں نے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کی لیکن بہر حال میں انسان ہوں اس لیے اصابتِ رائے کے ساتھ بھے سے نغرشیں بھی ہوئیں ۔ یا در کھو! اگرتم نے مجھے قتل کر دیا تو بخدا بھرتا قیامت نہ ایک ساتھ تھے کہا درخدا یک ساتھ جہاد کر سکو گے۔ تو بخدا بھرتا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھ سکو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کر سکو گے۔ آپ بڑا نئے کے فرمانے کا منشا یہ تھا کہ تم فرقوں 'گروہوں اور مسالک میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ یہ تقریر در حقیقت ایک پشین گوئی تھی ۔ واقعی حضرت عثمان بڑائؤ کی شہادت سے اسلام کی میں تھر دور خنہ پیدا ہوگیا وہ آج تک پئر نہ ہو سکا ۔ ایک دن آپ بڑائؤ کی شہادت سے اسلام کی اس جو رخنہ پیدا ہوگیا وہ آج تک پئر نہ ہو سکا ۔ ایک دن آپ بڑائؤ نے جمع کو مخاطب کر کے فرمان ۔

''میں تم سے خدا کی شم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم کونہیں معلوم کہ جب رسول اللہ علی آلیہ اُلی آلیہ اللہ علی کہ جواس زمین کے قطعہ کوخرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر ہے گا اس کو جنت میں اس سے بہتر جگہ ملے گی۔اس وقت میں نے ارشادِ نبوی مالی آلیہ آلیہ کی کھی اور اس زمین کوخرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ آج تم اسی مسجد

لوگوں نے اس کی تصدیق کی مجرآ پر النو نے فرمایا:

''میں ان اوگوں کوشم دے کر پوچھتا ہوں جو بیعت رضوان میں موجود تھے کہ جب رسول اللہ ملی اُلیا آلیا نے بھیجا تھا توا ہے مبارک ہاتھ کو میرا اللہ ملی آلیا نے بھیجا تھا توا ہے مبارک ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے کر میری طرف ہے بیعت نہیں کی تھی؟''سب نے کہا ہاں! تھے ہے۔ جب آپ ڈالی نے دیکھا کہ بیلوگ کسی طرح ہا زنہیں آتے اور قل کرنے کے در بے ہیں تو آخری تقریر فرمائی نہد ''لوگو! آخر کس جرم میں مجھے قل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے رسول اللہ میں آلیا ہے کہ تین صور توں کے سامے کہ تین صور توں کے سواکسی مسلمان کا خون جائز نہیں ۔مسلمان اسلام کے بعد مرتد ہو جائے ، پاک دامنی کے بعد بڑے کام کرنے گئے ہاکی گوٹل کرے تو قصاص میں قبل کیا جائے اور ان متیوں سے میرا دامن پاک ہے ۔خدا کی شم! جب سے خدا نے مجھے ہدایت دی ہے میں نے اپنے ند ہب کے میرا دامن پاک ہے ۔خدا کی شم! جب سے خدا نے مجھے ہدایت دی ہے میں نے اپنے ند ہو کی کو بعد کسی کو میں نے رہا کے بعد کسی کو میں قبل کرتے ہو؟''

اس کے باوجود جب باغیوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو جان نثار کرنے والے حاضر ہوئے۔

حضرت زید بن ثابت و انتهاری جماعت لے کر پہنچا در عرض کیا''انصار دروازے پر حاضر ہیں''
تو حضرت عثمان و انتهائے نے فرمایا''اگروہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہرگزاس کی اجازت نہ دوں گا۔''
حضرت عبداللہ بن زبیر و انتهائے نے عرض کیا:''اس مکان میں ہم لوگ کا فی تعداد میں موجود
ہیں اجازت ہوتو آپ پر جان قربان کر دیں۔''آپ و انتهائے نے فرمایا:''خدا کی قتم دیتا ہوں کہ
میرے لیے کسی کا خون نہ بہایا جائے۔''

حضرت مغیرہ بن شعبہ واللہ نے اس موقع پرعرض کیا ''آپ واللہ است کے امام اور خلیفہ ہیں اور اس وقت خطرے میں گھرے ہوئے ہیں' لہذا تین صور توں میں سے ایک صورت اختیار فرمائے۔ آپ کے پاس کافی قوت ہے ہم لوگوں کوساتھ لے کرنگلے اور مقابلہ کیجے۔ آپ تن پر ہیں اور وہ غلط راستے پر۔ دوسری صورت سے کہ صدر دروازے پر باغیوں کا مجمع ہے' ہم آپ کے بین اور وہ غلط راستے پر۔ دوسری صورت سے کہ کے مصدر دروازے پر باغیوں کا مجمع ہے' ہم آپ کے بیجھے کا دروازہ توڑے دیتے ہیں' آپ سواری پر بیٹھ کر مکہ کی طرف نکل جائے وہاں حرم میں لوگ آپ کے خلاف جنگ نہ کریں گے۔ تیسری صورت سے ہے کہ آپ شام چلے جائے۔ وہاں کو گوٹ وفا دار ہیں اور وہاں معاویہ والٹہ والٹہ کی سے بیار کا وہ خلیف نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے فرمایا: ''میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ رسول اللہ کی تھی ہوئو کہ ہوں گوٹ کہ بیسر پھر لوگ وہاں بھی اپنے آپ سی بھی آپ کی کہ سے بیار نہ آپ کی امت کا خون بہر اور مکہ بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ بیسر پھر لوگ وہاں بھی اپنے ارادے سے بازنہ آپیں گے اور شام نہیں جاؤں گا کیونکہ اس صورت میں جوار رسول میں گھی ہے۔ ارادے سے بازنہ آپیں گے اور شام نہیں جاؤں گا کیونکہ اس صورت میں جوار رسول میں گھوٹ ہوں جھوٹ جائے گا جو مجھے منظور نہیں۔''

غرض یہ کہ حضرت عثمان ڈاٹٹؤ نے کسی کواپنی خاطر ہتھیا راٹھانے کی اجازت نہ دی بلکہ فر مایا کہ اس وقت جوشخص اپنا ہاتھ رو کے گا اور کسی قشم کا ہتھیا راستعال نہ کرے گا وہ میراسب سے بڑا خیرخواہ ہوگا،اور نہ ہی مدینہ چھوڑ کر کہیں اور جانا گوارا کیا۔



حضرت عثمان والثيثة كوآ تخضرت ما المقليل كي پشين گوئي كے مطابق اپني شهادت كا پورايقين

ہو چکا تھا اور آپ ڈاٹٹۂ صبر کے ساتھ اس کا انتظار کررہے تھے۔ باغیوں کے بڑھتے ہوئے غصے اور جوش کود کیھتے ہوئے اس یقین میں اضافہ ہو گیا تھااور آپ ڈھٹٹے نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔جمعہ کے دن روز ہ رکھا۔ایک یا جامہ (جے آپ نے بھی نہیں پہنا تھا۔ آپ ڈٹاٹیؤ ہمیشہ تہریہنا کرتے تھے اس دن شرم وحیا کے اس پکیر نے یا جامہ اس لیے پہنا کہ دوران شہادت یا شہادت کے بعد کہیں آ ب طافۂ کی شرم گاہ بر ہنہ نہ ہوجائے ۔ سبحان اللہ ) زیب تن کیا۔ بیس غلام آ زاد کیے اور کلام اللہ کھول کر تلاوت کلام یاک میں مشغول ہو گئے۔اس وفت تک قصرِ خلافت کے بھا ٹک یر چھڑت امام حسین طافیء' عبداللہ بن زبیر طافیء' محد بن مسلم طافیء اور بہت سے صحابہ کرام جن کا کیے کے صاحبزادے باغیوں کورو کے ہوئے تھے جس کی وجہ سے معمولی ساکشت وخون بھی ہوا۔ جب باغیوں کواندر داخل ہونے کی کوئی صورت نظرنہ آئی تو انہوں نے پھا ٹک میں آ گ لگا دی اور کچھ لوگ قصرِ خلافت کے قریب دوسرے مکانوں پر ہے ہوتے ہوئے اُو پر چڑھ گئے اور پھرا ندر داخل ہوگئے ۔حضرت عثمان ﴿ اللَّهُ تلاوتِ قِر آن مجید میں مصروف تھے۔ باغیوں میں سخت اشتعال تھا ایک شخص نے حملہ کیااور کلام یا ک کو یا وَں سے ٹھکرا دیا۔ دوسر مے مخص کنانہ بن بشرنے آ پ ڈھٹٹا کے ما تھے پرلوہے کی سلاخ مار دی کہ آپ ڈاٹنؤ چکرا کر گر پڑے۔خون کا فوارہ کلام پاک پر جاری ہو گیا جس کے بعد ہی ایک تیسر ہے تخص عمر و بن انحمق نے سینے پر چڑھ کر کئی وار کیے۔ آپ ڈاٹٹو کی زوجہ محتر مەحضرت نائله بیجانے کے لیے دوڑیں توایک باغی کی تلوار کے وار سےان کی تین انگلیاں ہتھیلی سےاڑ گئیں۔پھرایک اور شخص سودان بن حمران نے لیک کرآپ ڈاٹٹؤ کوشہید کر دیا۔ بیحاد ثہ جمعہ کے دن ۱۸۔ ذوالحجہ ۳۵ھے کو پیش آیا۔ بیشتر صحابہ کرام <sub>شکلگا</sub> حج کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے مکہ گئے ہوئے تھےاور مدینہ میں ان کی عدم موجودگی کے باعث مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ دودن تک آپ طافئ کی لاش یونہی پڑی رہی۔جو چند صحابہ طافئ مدینہ میں موجود تھے بلوائی ان کی ایک نہ چلنے دیتے تھے۔ بالآخر حضرت علی ڈاٹٹؤ نے باغیوں کوشدید بڑا بھلا کہا اور دیگر صحابہ كرام بنحافظ كے ساتھ مل كرحضرت عثمان ذوالنورين والنؤ كے كفن دفن كا انتظام كروايا۔ صرف ستر ہ

آ دمیوں کی جماعت نے خفیہ نمازِ جنازہ اوا کر کے جنت البقیع کے نز دیک انہیں حس کوکب میں وفن کیا ور باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان تک چھپادیا۔ شہادت کے وفت آپ وٹاٹٹ کی عمر بیاسی سال تھی اور خلافت کو بچھ کم بارہ سال ہوئے تھے۔

حضرت عثمان والنيئ كى حسرت ناك شهادت نے اسلام پراليى ضرب لگائى كەمسلمانوں كا اتحاد چكنا چور ہوگيااوراسلام كے منتقبل پراس كے بڑے بڑے اثرات مرتب ہوئے۔

#### الله المنافع ا

آپ طان کی شہادت کے افسوس ناک نتائج کے بارے میں سب کوا تفاق ہے۔حضرت حذیفہ طان نے اس خبر کو سنتے ہی فر مایا: 'عثمان طان کی شہادت سے وہ رخنہ پیدا ہو گیا ہے جسے پہاڑ مجی بندنہیں کرسکتا۔''

صحابہ کرام ٹھائٹۂ میں ایک عام بے چینی پیدا ہوگئ تھی۔حضرت علی ڈٹاٹٹؤ نے جب پی خبرسنی تو دونوں ہاتھا کرفر مایا:''خدایا! میں عثمان ڈٹاٹٹؤ کے خون سے بری ہوں۔''

حضرت عبدالله بن عباس والنوئي نے کہا: ''اگر ساری مخلوق اس قبل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح اس پر آسان سے پیچر برستے۔'' حضرت سعید بن زید والنوئی نے فرمایا:''لوگو!اگرتمہاری بداعمالی کی سزامیں کو واحد بھی تم پر بھٹ پڑے تو بھی بجاہے۔''ثمامہ بن عدی والنو وہ ہے اختیار رونے گے اور کہا'' آج رسول اللہ ﷺ کی جانشینی کا خاتمہ ہوگیا۔ اب بادشاہت کا دورشروع ہوگا۔''اسی طرح حضرت زید ڈلٹٹؤ بن ثابت اور حضرت ابو ہر ریرہ ڈلٹٹؤ بھی اس سانحے پر زاروقطار رونے گے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: ''عثمان ﴿ اللّٰهِ وَ مصلے ہوئے کپڑوں کی طرح یاک وصاف ہوگئے۔''

یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان عنی والٹیؤ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے اتحاد اور وحدت میں جودراڑ پیدا ہوئی وہ آج تک پُرنہ ہوسکی اور مسلمان فرقوں گروہوں اور مسلکوں میں تقسیم درتقسیم ہوتے جلے گئے اور ہوتے جلے جارہے ہیں۔

#### الله المسلطة ا

تصوف میں حضرت عثمان عنی ولائیؤ کو' عارفینِ صابر' کا امام سمجھا جاتا ہے۔ رسالہ قشیریہ میں ہے کہ آپ ولائیؤ ہمیشہ قادرِ مطلق کے مشاہدہ میں غرق رہتے تھے اور آپ ولائیؤ نے اپنے صبر وخمل میں ہے کہ آپ ولائیؤ ہمیشہ قادرِ مطلق کے مشاہدہ میں غرق رہتے تھے اور آپ ولائیؤ ہمیشہ قادرِ مطلق کے مشاہدہ میں خوال میں بھی اپنی سے مسلمانوں کو بہت بڑی خوان ریزی سے بچائے رکھا اور نازک ترین صورت حال میں بھی اپنی شہادت قبول کرلی لیکن مسلمانوں میں تصادم نہ ہونے دیا۔

اللہ اور اس کا رسول سی آلیے اپنے عاشقانِ صادق کو جو باطنی خزانے عطافر ماتے ہیں وہ لامحدود و لازوال ہوتے ہیں۔ یہ محبوبانِ بارگاہِ ربّ العالمین سخاوت جن کا وصف ہے اشاعتِ دین جن کا مقصدِ ظاہری و باطنی حیات ہے اور طالبانِ مولی کی رہنمائی جن کا فریضہ ہے اس باطنی خزانے کو رہتی دنیا تک آنے والے طالبانِ صادق میں بانٹے رہیں گے۔ اس باطنی فیض کو آگے منتقل کرنا ہی تمام سلاسلِ طریقت حضور علیہ الصلوة والسلام کی ذات منام سلاسلِ طریقت حضور علیہ الصلوة والسلام کی ذات سے شروع ہوکران کے خلفا کے ذریعے امت تک پہنچتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی وائٹو کا سلسلہ عثمانیہ نوسلاسل پر مشتمل ہے جن میں سے چند کا جامع ذکر کتب طریقت میں موجود ہے۔ سلسلہ عثمانیہ نوسلاسل پر مشتمل ہے جن میں سے چند کا جامع ذکر کتب طریقت میں موجود ہے۔ سلسلہ عثمانیہ نوسلاسل پر مشتمل ہے جن میں سے چند کا جامع ذکر کتب طریقت میں موجود ہے۔ سلسلہ عثمانیہ نوسلاسل پر مشتمل ہے جن میں سے چند کا جامع ذکر کتب طریقت میں موجود ہے۔ سلسلہ عثمانیہ نوسلاسل پر مشتمل ہے جن میں سے چند کا جامع ذکر کتب طریقت میں موجود ہے۔ سلسلہ عثمانیہ

سلسله عثمانيه قندوسية سلسله عثمانيه حنفية سلسله عثمانيه كريميية سلسله عثمانيه سلسله عثمانيه مداربيه حضرت عثمان غنی و الله في خلافت اينے خليفهُ صادق حضرت ابوعبدالرحمٰن والله فيُؤ كوعطا فرمائی جنہیں بعد میں حضرت علی ڈاٹھۂ سے بھی ایک مرتبہ و مقام کی خلافت حاصل ہوئی۔انہی حضرت ابوعبدالرحمٰن طافیٰ سے تمام سلاسلِ عثمانیہ آ گے بڑھے۔حضرت ابوعبدالرحمٰن طافیٰ سے حضرت شیخ عاصم بن الصمد عیسایه کو به خلافت منتقل ہوئی۔حضرت عثمان رہائیٰؤ کوقر آن مجید پر جو قدرت وجامعیت حاصل ہوئی وہی آپڑھئے اپنے خلفا کو بعدازتر بیت ان کی استعداد کےمطابق عطافرماتے ہیں جس کی قوت سے وہ اپنے مریدین کی تربیت کرتے ہیں اور قر آن مجید کے واسطے ہے انہیں حضور علیہ الصلوة والسلام ہے ایک نسبت پیدا ہوجاتی ہے۔ لے اگر چەسلىلەعثانىيەحىنىن عثمان خالفۇ كاپناسلىلەطرىقت ہےجس كۆآپ خالفۇ مختار بېرىكىكىنسلىلە سروری قادری حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے بلا واسطہ فیض حاصل کرنے والا ایبا سلسلہ ہے جوسرورِ كائنات التيناية كالسبت كي وجهس حيارون خلفا كالمنظور نظر ہے۔اس سے تعلق ر كھنے والے طالبانِ مولی ان حاروں خلفا ہے قیض اور تا ثیر حاصل کرتے ہیں جیسا کے 'حدیثِ دِل' میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باھو ہیں کے اقوال کے حوالے سے ثابت کیا گیا۔ سلسلہ سروری قادری اوردوسرے سلاسل کے سالکین حضرت عثمان غنی والٹیؤ کی نگاہ اور توجہ ہے ''صفتِ شرم وحیا ''میں کامل ہوتے ہیں اس طرح ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈھٹؤ کا فیض بھی تمام سلاسل میں جاری ہے۔ الله تعالى تمام امت كوحضور عليه الصلوة والسلام اوران كے اصحاب شائلت كى پيروى واطاعت كے ساتھ ساتھان کے باطنی خزانے سے فیض حاصل کرنے کی تو فیق بھی عطافر مائے۔ (آمین)

# 



امیرالمومنین امام المتقین مشکل کشا شیر خدا امام عارفین تاجدار اولیا اسدالله غالب مولودِ کعبه رفیق پینیم بردامادِرسول فا تِح خیبر زوج بتول پینی حسین کریمین بیمانیم کے والدابوالحن اور ابوتراب حضرت علی کرم الله وجهه 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ ابوتراب حضرت علی کرم الله وجهه 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ برائے یا 12 یا 13 رجب بروز جمعت المبارک پیدا ہوئے اس وقت حضور اکرم ملی قائد کی عمر مبارک تعیل برس تھی۔ آپ بی الله علیه وآله وسلم سے مل برس تھی۔ آپ بی نائم کی شاہد و تا ہے شجرہ نسب حضرت عبدالمطلب بی نائه پر حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سے مل جاتا ہے شجرہ نسب اس طرح ہے :

حضرت علی کرم اللہ وجہہ بن ابوطالب ڈاٹٹؤ بن عبدالمطلب ڈاٹٹؤ بن ہاشم ۔آپ ڈاٹٹؤ کی والدہ ماجدہ بھی ہاشمی ہیں شجرہ نسب اس طرح ہے ہے: فاطمیّہ بنتِ اسد بن ہاشم ۔اس طرح آپ ڈاٹٹؤ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں۔

آپ والد کا نام ابوطالب تھیں۔ آپ والد کا نام ابوطالب تھیں۔ آپ والد کا نام ابوطالب تھا اور آپ والد کا نام ابوطالب تھا اور آپ والٹوز کے والد ابوطالب حضرت عبداللہ والوز کے بعد حضرت عبدالمطلب والوؤو کو بہت پیارے تھے۔ حضرت عبدالمطلب واقت کے بعد حضور اکرم طاق آیا کی پرورش حضرت ابو طالب واقت نے بردی محبت اور جانثاری کے ساتھ کی۔ آپ رسول اکرم طاق آیا کی پرورش حضرت ابی طالب ہروقت اپنے ساتھ رکھتے ہجارت پر جانے تو ساتھ لے جانے اکیلا نہ چھوڑتے شعب ابی طالب کے تین گھن سال آپ نے حضورا کرم طاق آیا کی ساتھ گزار لے لیکن نبی اکرم کا ساتھ نہ چھوڑا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اس لیے آپ واقت کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطم ٹر بنتِ اسد بن ہاشم خانہ کعبہ کا طواف کررہی تھیں کہ دردِ زہ شروع ہوگیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کی دیوارشق ہوئی جس کوکوئی اور نہ دیکھ سکا۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگیں اور وہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کرم اللہ وجہہ ماں باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی ہیں۔ آپ واقت کی والدہ ماجدہ ایمان کے نور سے منور ہوئیں۔ مدید طیبہ ہیں وفات پائی۔ جنت ابقی میں وفن ہیں۔ آپ داخل ہوگیں امیدہ ایمان کے نور سے منور ہوئیں۔ مدید طیبہ ہیں وفات پائی۔ جنت ابقی میں وفن ہیں۔ وہ بائی میت کے ماجدہ ایمان کے نور سے منور ہوئیں۔ مدید طیبہ ہیں وفات پائی۔ جنت ابقی میس فون ہیں اور وہ میں کرم اللہ وجہہ کی میت کے ماجدہ ایمان کے نوار سے منور ہوئیں۔ مدید طیبہ ہیں وفات پائی۔ جنت ابقی میں وفن ہیں۔ جب انہوں نے وفات پائی تو حضور آگرم مالیا:

''اے میری ماں اللہ آپ پر رحم کرے آپ میری ماں کے بعد ماں تھیں' آپ کوخود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔آپ کوخود کھانے کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے کھلاتی تھیں۔'

آپ کا نام علی اور القاب اسد اللهٔ حیدر اور مرتضی اور کنیت ابوالحن اور ابوتر اب ہے۔
تراب کے معنی مٹی کے ہیں ابوتر اب یعنی مٹی کا باپ بریکنیت آپ ڈاٹیؤ کو بہت پہندھی ،اس کنیت
کی وجہ تسمید مید ہے کہ ایک بارحضور اکرم اللہ آلیا کے محد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی
کرم اللہ وجہہ زمین پرسور ہے ہیں اور پوراجسم گرد آلود ہے آپ مائی آلیا کے حضرت علی ڈاٹیؤ سے
مخاطب ہوکر فرمایا: ''ابوتر اب اٹھو''اس دن سے ریکنیت مشہور ہوگئی۔

حضرت ابوطالب كثيرالعيال تتصاور مالى حالت بهى كمز ورتقى \_الله كےرسول النَّهْ اللَّهِمْ كُواُم

المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ ڈھی کے ساتھ نکاح کے بعد فارغ البالی نصیب ہوئی تو آپ نے اپنے چیا حضرت عباس بڑاٹیؤ کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ حضرت ابوطالب بڑاٹیؤ کی مالی حالت اچھی تہیں۔کنبہ بڑا ہے'ان کا بوجھ بانٹ لینا جا ہیے۔ پس فیصلہ ہوا کہ ایک بیٹے جعفر کی پرورش حضرت عباس والنوري كاورعلى والنوري كي يرورش حضور التي آليام نے اپنے ذمہ لے لی۔اس طرح خوش بخت حضرت علی کرم اللہ و جہہ لڑ کین ہے ہی آغوشِ مصطفوی مانی آیا کے مزے یانے لگے۔ آ منہ ڈاپٹھا کے لال تو ساری کا ئنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے کھر حضرت ابو طالب الن کے حالات پرنظر کرم کیوں نہ ہوتی جنہوں نے ماں اور دا داعبدالمطلب کے انتقال کے بعد آپ سائٹیواؤن کی کفالت کی۔اینے بچوں کے مقابلہ میں ہمیشہ ان کی ضروریات کواہمیت دی۔ حضرت علی کرم اللہ و جہد کی ولا دت پر حضور النہ الیا نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا ، اپنی زبان چوسنے کے لیےان کے منہ میں رکھی اوران کا نام بھی حضور سائٹیلیا نے ہی تجو ہر کیا۔ حضور ملتی آلیا کی بعثت کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر دس سال تھی اور وہ کا شانۂ نبوی میں ہی پرورش پارہے تھے۔اس لڑ کپن کی عظمتوں کا کیا ٹھکا نہ جو حامل وحی مائی آ<del>لی</del> ہے زیر

سايي بسر ہوا!

قبول اسلام

حضرت علی کرم اللہ وجہدا یک روز اپنے لڑ کپن کے مشاغل سے فارغ ہوکر کا شانۂ نبوی میں حاضر ہوئے۔اللّٰہ کےرسول مانی آبار اوران کی زوجہ حضرت خدیجہ طبیبہ ڈاپٹھٹا طاہرہ عبادت میں مشغول تنظ حضرت على كرم الله وجهه حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كونماز ادا كرتے ہوئے ديكھ كرجيران ہوئے اور جب آپنماز سے فارغ ہوئے تو یو چھنے لگے:'' آپ ﷺ کیا کررہے تھے؟'' الله كےرسول اللہ اللہ نے فرمایا:'' ہم عبادت كررہے تھے۔'' حضرت علی ڈاٹٹؤ:'' یہ سی عبادت ہے؟''

رسول الله ی الله کا دین ہے۔اس نے اسے اپنے لیے پسند کیا ہے اوراس کی تبلیغ کے لیے اپند کیا ہے اوراس کی تبلیغ کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ میں تمہیں اللہ وحدۂ لاشریک پرایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔''
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیس کرفور أاسلام قبول کرلیا اُس وفت آپ کرم اللہ وجہہ کی عمر مبارک دس سال تھی۔

حضرت على كرم الله وجهد نے ابتدا ميں اپنے ايمان كواپنے والد سے پوشيدہ ركھا۔ آخر بيداز ايك روز اس وفت فاش ہو گيا جب حضرت ابوطالب را الله نے اپنے بيٹے على رائل كو امام الا نبيا كے ساتھ مكه ك ايك وادى ميں نماز اداكرتے دكھ ليا۔ پہلے تو وہ عالم جيراني ميں ديكھتے رہ گئے۔ پھر حضور مائن آيك ا پوچھنے لگے وہ بيارے بھتے ايدكيا دين ہے؟ جو تونے اختيار كرليا ہے؟''

اس کے بعد حضرت ابوطالبؓ نے روئے تخن اپنے بیٹے کی طرف کرتے ہوئے کہا: ''اے علیؓ! انہوں نے تہ ہیں خیر کی طرف بلایا ہے'ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا۔''
اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ پورے اطمینانِ قلب کے ساتھ دینِ اسلام کی پاکیزہ راہوں پرگامزن ہوگئے کیونکہ دل میں والد کی طرف سے جو کھٹکالگا ہوا تھا وہ ختم ہوگیا۔

#### وضرت على كرم اللدوجهه كااعلانِ حق

تین سال متواتر خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ تین سال کے بعد ربِ قدوس نے اپنے

پیارے حبیب کوفر مایا:''(اے پیغمبر)اینے رشتہ داروں کوعذابِ آخرت سے ڈرائے۔''

یہ سنتا تھا کہ سب نے منہ پھیر لیے۔حضرت علی ڈلاٹنؤ جوابھی سِ بلوغت کو پہنچے تھے ،بھی وہاں موجود تھے۔وہاٹھ کھڑے ہوئے اور بلاخوف وخطر کہنے لگے:

''یارسول الله ﷺ ایمیں آپ کی مدد کروں گا اور جوشخص آپ سے جنگ کرے گا اس سے جنگ کروں گا۔''

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بید کلام من کرلوگ از راہِ بمسنح سر بلان کے ۔ پچھ لوگ حقارت سے مسکرانے گئے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کمسنی اور جسمانی کمزوری کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کی نظر کمسنی اور جسمانی کمزوری پر تو تھی' لیکن وہ اس قوتِ ایمانی کا ادراک نہ کر سکے جواس بلوغت کی طرف بڑھتے ہوئے ابوطالب کے لختِ جگر نے صحبتِ مصطفوی مائی آلیا ہم میں رہ کرحاصل بلوغت کی طرف بڑھتے ہوئے ابوطالب کے لختِ جگر نے صحبتِ مصطفوی مائی آلیا ہم میں رہ کرحاصل کی تھی۔ سب بہنتے ، مذاق اڑاتے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔



الله تبارک تعالی نے جب اپنجلیل القدر رسول حضرت محمد سائی آلی کی کو مکه مکر مدے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت دی اس وقت مشرکین مکہ نے اپنے ایک خفیہ اجلاس میں

فيصله كرلياتها كهتمام قبائل ہے جوان منتخب كر كے اللہ كے رسول مانٹائلين كے گھر كا گھيراؤ كرليا جائے اور یکبارگی حمله کر کے قبل کر دیا جائے۔جس رات آ پے کو گھر چھوڑ کر رفیقِ نبوت حضرت ابو بکر صدیق والٹو کے ساتھ سفر ہجرت پرروانہ ہونا تھا،اس رات مشرکینِ مکہ نے کا شانہ نبوی سالٹھائیل کا گھیراؤ کررکھا تھا۔حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام کے پاس اہلِ مکہ کی امانتیں تھیں۔آپ امانتیں مالکوں کولوٹا نا جا ہتے تھے اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوا پنے بستر پرسونے کے لیے کہا۔حضرت علی كرم الله وجهه بلانز ددّاس كے ليے تيار ہو گئے ٔ حالانكه ان كوملم تفا كەحضور عليه الصلوٰۃ والسلام كے جلے جانے کے بعد مشرکین ان کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ آپ سٹاٹیڈالٹ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہدایت فرمائی کہ امانتیں مالکوں کولوٹانے کے بعدتم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے آنا۔ حضور النيرالي النيران على كرم الله وجهه كى اندروني كيفيات كاجائزه لينے كے ليے فرمايا: ''اے علی ( کرم اللہ وجہہ )! کیاتم اس بات پر راضی ہو کہ دشمن مجھے تلاش کرے اور نہ یا سکے اور تجھے یا لے اور شاید جاہل جلدی میں تمہاری طرف دوڑ کر آئیں اور تمہیں قبل کر دیں۔'' عاشقِ مصطفیٰ حضرت علی کرم اللّٰہ و جہہ عرض کرنے گئے:''جی! پارسول اللّٰہ! میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری روح حضور سکی ٹیواؤنم کی روح مبارک کی حفاظت میں کام آجائے اور میر انفس حضور کی ذات پر قربان ہو جائے۔ کیا میں زندگی ہے بجز اس کے محبت کرسکتا ہوں کہ وہ حضور ﷺ کی خدمت میں گزرے۔حضور ﷺ کے اوامرونواہی کی بجا آوری میں صرف ہو۔ حضور التواليل كے دوستوں كى محبت اور دشمنوں ہے جہا دكرنے ميں گز رجائے۔اگر بيا مور نہ ہوتے تومیں ایک لمحہ کے لیے بھی اس دنیامیں زندہ رہنا پہندنہ کرتا۔''

رسول الله النيكاية في في سين كرفر مايا:

'' تیرےاس کلام کی تصدیق لوحِ محفوظ کے مؤکلین نے کی ہے اورانہوں نے اس بات کی ہے اورانہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ جوثواب دار القرار میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کررکھا ہے' اس کی مثل نے کسی نے سنی اور نہ دیکھی اور نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آیا۔''

اے مدعیانِ عشق وجنوں۔ پرستارانِ عقل وخرد! حضرت علی ڈاٹٹؤ شیرِ خدا کے جذبہ فیدائیت کو

ملاحظہ کرو۔ لذتِ آشنائی کی اس آپنج کو محسوں کروجس نے حضرت علی بھائی شیر خدا کوجسم تو کیاا پی روح بھی شیخ رسالت سائی آلیا ہے پر پروانہ وار فدا کرنے پر آ مادہ کردیا۔ یدد کیے چاوتو یہ بھی دیکھو کہ خالتِ کا کنات اور حبیب خالتِ کا کنات وفا شعاروں اور جاشاروں کی کس طرح پذیرائی فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا بھائی رسول کرم سائی آلیا ہم کے پستر پر جولذتیں یا کیس ان کا شار حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر جولذتیں یا کیس ان کا شار حضرت علی بھائی جانیں۔ صبح ہوئی تو مشرکین مکہ کو پیۃ چلا کہ جس گوہر مقصود کے حصول کے لیے وہ رات بھر کنا گائی تابواریں لیے کا شانہ نبوی کو گھیرے رہے وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہ تو اس تصور میں سرمت کھڑے بہرہ وجب بہرہ وجب رہے تھے کہ جونہی وہ قدم باہر نکالیں گے درجنوں تلواریں برق کی مانند کوندیں گاؤر برآ مدہوئے تو کی اور اپنا مقصد پالیس گی لیکن گھرسے جب بی میں گھڑی کو ڈرایا دھمکایا۔ سخت ست کہا اور اللہ کا حرصول سائی آلیونہ کے بارے میں پوچھالیکن شیر خدانے ان کو پچھنہ بتایا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں کی امانتیں ان کے سپر دکھیں۔ ذرہ ذرہ کا حساب بے باک کر دیا اور ایک رات پا پیادہ حجب کر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اتنی لمبی مسافت پا پیادہ اور تین انہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ منزل عشق پر رواں دواں تھے اور بقول شاعر کہ:

میں کہاں جاتا ہوں' مجھے عشق لیے جاتا ہے

میں کہاں جاتا ہوں' مجھے عشق لیے جاتا ہے

سرورِ کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قبامیں تشریف فرما متھے کہ حضرت علی المرتضلی وٹائیا شیرِ خدا بہنچ گئے۔ اگر چہ پاؤل میں آ بلے پڑ چکے تھے، لباس تار تارتھا، سفر کی صعوبتوں نے نڈھال کررکھا تھا، لیکن روح مطمئن تھی کہ منزلِ عشق پا چکی تھی۔ اللہ کے رسول ساٹھ آئے ہے را ہر ومنزلِ عشق کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ آئکھوں میں اشک المُر آئے 'لیکن حضرت علی وٹائی کی محبت کے جذبات ان پر غالب آگئے 'آئکھیں فرطِ محبت سے چپکنے گئیں۔ بھائی کو سینے سے لگالیا اور بے شار دعاؤں سے ان کا دامن مجر دیا۔ حضرت علی وٹائی کی سفر کی ساری کلفتیں مٹ گئیں۔

#### حضرت على ولالغيَّةُ كا سيّدة النساحضرت فاطمه ولانغيًّا ہے نكاح

محسن انسانیت سرور کائنات طاق آیا کی چار بیٹیاں تھیں سب سے جھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ طاق تھا۔ حضور کوان سے بہت پیارتھا وہ سیدۃ النسا العالمین ہیں۔ ان کی ولادت کے بارے میں دوقول ہیں۔ اوّل بیا کہ ان کی ولادت بعثت سے پانچ سال قبل ہوئی اس وقت حضور طاق آیا کی عمر 35 سال تھی ۔ دوسر نے قول کے مطابق ان کی ولادت کے وقت حضور ساق آیا کی کا عمر 41 سال تھی ۔ دوسر نے قول کے مطابق ان کی ولادت الہ بعث بنتا ہے۔ حضور ساق آیا کی کا عمر 5 سال تھی ۔ دوسر نے قول کے مطابق ان کی ولادت الہ بعث بنتا ہے۔ حضور ساق آیا کی کا عمر 5 سال تھی ۔ دوسر نے قول کے مطابق ان کا سنہ ولادت الہ بعث بنتا ہے۔ حضور ساق آیا کی کی عمر 5 سے ہوا اور جھملی صاحبز ادیوں حضرت وقیا ور حضرت امر کا تو کا تکاح ابوالعا میں بن رہیج سے ہوا اور جھملی صاحبز ادیوں حضرت واطمہ طاق قانون ہوگا ہوں کا نکاح کے بعد دیگر سے حضرت عثان غنی طابق سے ہوا۔ حضرت واطمہ طاق تون بین بلوغ کو پہنچیں تو قریش کے اعلی خاندانوں سے متعدد سرداروں نے رشتہ طلب کیا بین حضور طاق آیا کی خوالد جا سے کا وہی ہوگا۔

ین صور سی این بروات می کرم الله وجهد جوان تین اجهی کوئی نکاح نه کیا تھا۔ ان کی دئی آرد وقعی که به سعادت عظی ان کے حصد میں آئے کیکن اپنی مفلوک الحالی اور جہی دامنی کا احساس کر کے دل مسوس سعادت عظی ان کے حصد میں آئے کیکن اپنی مفلوک الحالی اور جہی دامنی کا احساس کر کے دل مسوس کررہ جاتے تھے رشتہ طلب کرنے کی جرائت نه ہوتی تھی۔ باپ کا سابی تو سر پر تھا نہیں حضور سی آئی ہیں کی آغوش شفقت میں پرورش پائی تھی۔ نبی رؤف رجیم کی خوئے بندہ نوازی سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ حضور علیہ الصلو ق والسلام کی نظر رحمت بھی حضرت فاطمہ والم تھی خضرت ابو بکر ایک تھی۔ میں تشریف فرما تھے حضرت ابو بکر صدیق وارد ق میں تشریف فرما تھے خضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مرفاروق والم تھی مولی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر دائی نے فرما یا کثر و بیشتر میرفا قریش نے حضرت فاطمہ والم نی خاتون جنت کے رشتہ کے لیے دربار مصطفوی سی تھی ہیں۔ درخواست کی ہے کیکن کی کو مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک حضرت علی والم نی بین جو خاموش ہیں۔ درخواست کی ہے کیکن کی کو مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک حضرت علی والم نی بین جو خاموش ہیں۔

شا کدوہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے ایسانہیں کر پائے۔ ہمیں ان کی حوصلہ افز انی کر کے حضور سائی آلیا ہے کی خدمت میں بھیجنا چا ہے۔ حضرت عمر فاروق ڈاٹھ اور حضرت سعد بن معا ذرائی کر کے حضور سائی ان کے خیال کی تصدیق کی۔ بینوں حضرت علی ڈاٹھ کے گھر تشریف لے گئے پنہ چلا کہ اور مین لے کرکسی انصاری دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بیلوگ کنو کیس پر چلے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور سائی آلیا ہی خدمت میں حاضر ہونے پر آ مادہ کرنے لگے۔ ہمدرداور علی کرم اللہ وجہہ کو حضور سائی آلیا ہی خدمت میں حاضر ہونے پر آ مادہ کرنے لگے۔ ہمدرداور علی کرم اللہ وجہہ کو کا با تیں س کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آ تکھیں اشکبار ہوگئیں کہنے لگے خطرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے رسول سائی کرم اللہ وجہہ کواللہ کے رسول سائی گئی کرم اللہ وجہہ کو یا۔

سیّدنا حضرت علی مرتضلی والتیونی انسانیت ملیّ آلیا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔سلام عرض کرنے کے بعدا دب واحتر ام سے سرچھکا کر بیٹھ گئے۔

حضور النظائی نے فرمایا: ''علی ڈاٹٹ لگتا ہے تم کسی کام کے لیے آئے ہو۔ بتاؤ کیا کام ہے؟'' حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ادب واحترام کے ساتھ شرم وحیا میں ڈو ہے ہوئے لہجہ میں بصد مشکل اپنامہ عارک رک کر بیان کیا۔ سن کراللہ کے رسول النظائی کا چبرہ دھنے لگا۔ آپ النظائی النظام کے ساتھ شرم وحیا میں ڈو جہہ عرض کرنے گئے : فرمایا: ''علی ا مہر ادا کرنے کے لیے بچھ ہے؟'' حضرت علی کرم اللہ وجہہ عرض کرنے گئے : ''میرے ماں باپ قربان! آپ میری حالت سے آگاہ ہیں۔ میرے پاس سوائے تلوار زرہ اور اونٹی کے اور پچھ بھی نہیں۔'' حضور مائن آلیا نے فرمایا: ''تلوار اور اونٹی تمہاری اہم ضرور تیں ہیں۔ میں زرہ کے وض فاطمہ (ڈاٹٹی) کا نکاح تم سے کرنے کو تیار ہوں۔''

بیسننا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بیم رو وہ جانفزا س کر کا شانہ نبوی النہ آئے ہے باہر نکلے۔ سیّد ناصد بی اکبر ڈاٹٹ اور فاروق اعظم ڈاٹٹ شدت سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کومعلوم ہوا کہ اللہ کے رسول النہ آئے ہے اس کا مشتہ حضرت فاطمہ ڈاٹٹ کا رشتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کودے دیا ہے تو ان کو بھی بے حد مسرت ہوئی۔ جب بینوں مل کرم جد نبوی میں پہنچ تو کے مصور مالٹہ وجہہ کودے دیا ہے تو ان کو بھی بے حد مسرت ہوئی۔ جب بینوں مل کرم جد نبوی میں پہنچ تو حضور مالٹہ وجہہ کودے دیا ہے تو ان کو بھی بے حد مسرت ہوئی۔ جب بینوں مل کرم جد نبوی میں پہنچ تو حضور مالٹہ گائے ہے۔ انصار ومہاجرین کو جمع کیا گیا۔ اللہ کے رسول مالٹہ آئے ہے۔

سیّدۃ النسا خاتونِ جنت اللّٰہ کے رسول ملیؓ آلیا کی بیاری بیٹی کوحضور کی طرف ہے جو جہیز ملااس میں ایک بان کی چار پائی' دو چگیاں دو گھڑئے چڑے کا گدا جس میں روئی کی بجائے کھجور کے پتے تھے،ایک مشکیزہ اورایک چھاگل شامل تھی۔

نکاح رجب 1 ھیں ہوااور رخعتی کی ماہ بعد غزوہ بدر کے بعد ہوئی۔حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں تھا جس میں خاتونِ جنت کو لے جاتے اس لیے وہ کرا یہ کے مکان میں سیّدہ فاطمہ بھا کو لے گئے اور چند دن بسر کیے۔ ایک روز حضرت فاطمہ بھا ان محصور کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کرنے گئیں کہ حارث بن نعمان بھا تو کے پاس کی مکان ہیں ان کا ایک مکان میں حاضر ہو کرع ض کرنے گئیں کہ حارث بن نعمان بھا تو کے پاس کی مکان ہیں ان کا ایک مکان میں کو ایک مکان میں کا ایک مکان میں کر حضور بھا تھی ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ ان سے وہ مکان لے کر مجھے عطا فرما ہے۔ یہ بین کر حضور بھا تھی ہے فرمایا: ''حارث نے پہلے کی مکان میرے کہنے پراللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اب انہیں کہنا مناسب نہیں'' حضور بھی تھی ہے کہ کے بیات حضرت حارث بھی تک اورع ض کرنے گئے: '' یارسول اللہ! میں اپنے سارے مکان حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں' جو پہند آگے لے لیجئے۔ وہ مکان جو آپ قبول فرما لیا اور حارث کو اپنی



دعاؤں سے نوازا۔حضرت علی کرم اللہ وجہداس مکان میں منتقل ہو گئے۔اللہ کے رسول النہ آئے آئے نے اپنی دعاؤں کے ساتھ اس خوش بخت جوڑے کو نئے مکان میں آباد کیا۔

# ميرانِ بدر

بدر میں جب میدان کار زارگرم ہواتو مشرکین مکہ کی طرف سے رہیعہ کے بیٹے عتباور شیبہ میدان میں نکلے۔ ان کے بیٹے ولید بن عتبہ بھی نخر ومباہات کے رجز گاتا ہوا نکلا۔ عتبہ نے اپنی ہمائی شیبہ کودا میں طرف اور بیٹے ولید کو با میں طرف لیا اور مسلمانوں کولاکار نے لگا۔ ان کے مقابلہ میں انصار کے تین جوان اللہ رب العزت کی قد وسیت کے ترانے گاتے ہوئے نکلے۔ عتبہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کے مقابلہ میں آنے والے قریش نہیں ، بلکہ انصار ہیں تو انہوں نے لڑنے سے انکار کردیا۔ اللہ کے رسول بھی تھی ہے۔ خورت امیر حمزہ واللہ کے مقابلہ میں آئے والے قریش نہیں ، بلکہ انصار ہیں تو انہوں نے لڑنے سے انکار کردیا۔ اللہ کے رسول بھی تھی ہے۔ حضرت امیر حمزہ واللہ کو جہ جا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے مدمقابل ولید کو تہ تی کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ واللہ نے شیبہ کی گردن اڑادی۔ عتبہ اور عبیدہ واللہ ہوز بر سر پر کیار تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکر یم شیر کی طرح گرجے ہوئے ان کی طرف بڑھے اور پھر گویا برق کوندگی اور عتبہ کرم اللہ وجہہ الکر یم شیر کی طرح گرجے ہوئے ان کی طرف بڑھے اور پھر گویا برق کوندگی اور عتبہ کی تڑیتی ہوئی لاش میدان بدر میں نظر آئی۔

#### غزوه احد

اللہ کے رسول النہ آلیے انے غزوہ احد میں پر چم اسلام حضرت مصعب بن عمیر والنہ کو عطا فرمایا۔وہ چٹان کی طرح مضبوط قدم جمائے علم تھا ہے شجاعت و جانثاری کا مظاہرہ کررہے تھے کہ وہ میں گائے کا دایاں ہاتھ کا شدہ دیا۔آپ والنہ نے پر چم اسلام با کیں ہاتھ میں تھام لیا۔ کہ وہمن نے آپ والنہ کا دایاں ہاتھ کا شدہ کے دیا۔آپ والنہ کے رسول میں تھا آلیہ فدا کار اسلام کی بایاں ہاتھ کٹ گیا تو پر چم اسلام کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ کے رسول میں تھا قدا کار اسلام کی

جانبازیوں کا مشاہدہ فرمار ہے تھے۔ان کوشہادت ہے ہم کنار ہوتے دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہدکو پر چم اسلام تھام لینے کا حکم دیا۔ آپ ڈھاٹھ نے جھنڈا تھام لیااور جذبہ جہاد سے سرشار ہوکرنعرہ لگیا'' انا ابو القصمہ'' جس کا مطلب تھا'' میں باطل کی پشت توڑنے والا ہوں۔''اسی دوران آپ ٹھاٹھ کے کا نوں میں مشرکیین کے علمبر دار طلحہ ابنِ طلحہ کی آ واز پینچی 'جومسلمانوں کولاکار رہا تھا۔ شیر خدا کی غیرت اسلامی کو گوارا نہ ہوا کہ کفر کی لاکار پر خاموش رہیں تیزی ہے آگے بڑھ کر طلحہ کے مشیر خدا کی غیرت اسلامی کو گوارا نہ ہوا کہ کفر کی لاکار پر خاموش رہیں تیزی ہے آگے بڑھ کر طلحہ کے سامنے جا پہنچے اور اسے سنجمانے کا موقعہ دیئے بغیر تلوار کا ایک بھر پور وار کر دیا۔ چند لحات قبل شیخیاں سامنے جا پہنچ اور اسے منجمانے کا موقعہ دیئے بغیر تلوار کا ایک بھر پور وار کر دیا۔ چند لحات قبل شیخیاں بڑپ رہا تھا۔ پیکر نخوت کی شرم گاہ نگی ہوگئی تھی۔ اس حالت میں شیرِ خدا نے دوسرا وار کرنا مناسب بڑپ رہا تھا۔ پیکر نخوت کی شرم گاہ نگی ہوگئی تاب نہ لا سکا تھا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہوگیا۔

#### غزوه خندق

لشکر کفارا کیک طوفان کی مانند مدینه منورہ کی طرف یلغار کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس مرتبہ کفار کے ارادے بڑے خطرناک تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ مدینه کی بستی کو زبر دست حملہ کر کے روند ڈالیس گے اورا ہلِ اسلام کونیست و نابود کر کے رکھ دیں گئے لیکن جب انہوں نے اپنے سامنے ایک چوڑی اور گہری نا قابل عبور خندق دیکھی تو زہر ملے سانپ کی طرح بل کھا کررہ گئے۔ ان کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے اور انہیں خندق کے یار ہی خیمہ زن ہونا پڑا۔

لشکرِ کفار کے شہسوارا کٹر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے خندق کی طرف بڑھتے لیکن اسے عبورنہ کر پاتے اور پنج و تاب کھا کررہ جاتے۔ایک روزعرب کامشہور ومعروف شہسوار عمروبن عبدود تیزی سے گھوڑا دوڑا کر خندق کے پارکود گیا۔لشکراسلام سے کچھ دور گھوڑا روک کر'' ھل من مبادز'' کی آوازیں لگانے لگا۔

عمروا بنِ عبدود بہت بڑا جنگ جو تھا۔اس کے بارے میںمشہور تھا کہ وہ اکیلا ایک سو

سواروں پر بھاری ہے۔ بیسب کچھ حضرت علیؓ شیرِخدا کو بھی معلوم تھالیکن اللہ کے شیر بھلاکسی سے ڈرا کرتے ہیں۔انہوں نے عمر وابن عبدودکودیکھااس کی للکارکوسنااور ذوالفقار کولہراتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فر مایا: ''اے عبدود کے بیٹے! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تونے بیہ اعلان کررکھا ہے کہ قریش میں سے اگر کوئی شخص تجھ سے دوباتوں کا مطالبہ کرے گاتو' تو ایک بات ضرور مان لے گا۔''

عمروابنِ عبدود (غروروتکبرے اکژکر): ''ہاں! میں نے بیاعلان کررکھا ہے۔'' حضرت علی کرم اللّٰدو جہہ:'' میں جھے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تو اللّٰداوراس کے رسول پرایمان لے آ اورمسلمان ہوجا۔''

عمروابنِعبدود (نخوت ہے)'' مجھےاس کی ضرورت نہیں۔'' حضرت علی کرم اللّٰدوجہہ۔'' پھر آھی امقابلہ کر''

عمروا بنِ عبدود: ''تمہارے والدا بوطالبؓ سے میر کے قریبی دوستانہ مراسم تھے اس کیے میں نہیں جا ہتا کہ تو میری تلوار کالقمہ ہے۔''

حضرت علی کرم الله و جههه: '' دلیکن میں اس بات کو بهت پیند کرتا ہوں که میری ذوالفقار تیری گردن کاٹ ڈالے۔''

یہ سنتے ہی کا فرآ ہے سے باہر ہو گیا۔ عالم ویوا تکی میں گھوڑے سے کود گیا۔ اس کی کونچیں
کاٹ ڈالیس اور تلوار لہرا تا ہوا شیرِ خدا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تلوار نکال کر عالم غیظ وغضب میں
لہرا تار ہااور پھر دیوانہ وارشیر خدا پر حملہ کر دیا۔ دونوں تلواری آپس میں ٹکرانے لگیس۔ دونوں کشکر
د کیھر ہے تھے۔ اللہ کے رسول ماٹی گائے ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے۔ جنگ کی تیزی کا بیعالم تھا
کہ گر دوغبار کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں کشکروں کو پچھ نظر نہیں آتا تھا' بس تلواروں کی جھنکار
تھی یا نعرے تھے ایک طرف اللہ وحدہ لاشریک کے نام کے اور دوسری طرف لات وعزی کے۔

پھرتلواروں کی جھنکار کی آ واز بند ہوگئ۔ آ ہستہ آ ہستہ گردوغبار کا بادل چھننے لگا۔ پھرنظر آنے لگا کہ اللّٰہ کا شیر ابنِ عبدود کی چھاتی پرسوار ہے۔ ادھر میدان اللّٰہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا ادھر ذوالفقارِ حیدری نے ابنِ عبدود کا سرتن سے جدا کر دیا۔اس موقع پر حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ نے چند فی البدیہ اشعار کے۔ان کا اردوتر جمہ پیش کیا جاتا ہے:

ا تعمروبنِ عبدود نے اپنی حمافت کی وجہ سے پتھروں کی مدد کی اور میں نے عقل وہوش سے کام لیتے ہوئے محمد ملٹی آلیوں کے پروردگار کی مدد کی۔''

ا ''میں وہاں سے اس حالت میں نکلا کہ اس کونرم ریت کے ڈھیروں اور ٹیلوں میں درخت کے ڈھیروں اور ٹیلوں میں درخت کے ٹھر کی میں اس ہیں درخت کے ٹھھر کی طرح مٹی میں ات بیت جھوڑا۔''

اے مشرکوں کے گروہو! تم ہرگزیہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنے نبی کو بے یار ومد د گارچھوڑےگا۔''

صلح طريبيا

کیم ذی قعدہ 6 جمری کوسر ورکا نئات النظائیۃ چودہ سوعشاق کا ایک قافلہ لے کرعمرہ کے لیے ملہ کے قریب بہنچ تو معلوم ہوا کہ مشرکین مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں اوروہ کسی جھی طور پر ملہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں گے۔حضور النظائیۃ نے حدیدیہ کے مقام پر قیام فرمایا جو مکہ سے کم وہیش دس میل کے فاصلہ پرواقع ہے۔نامہ و پیام کا آغاز ہوا 'آخردونوں فراین ایک صلح نامہ پرمنفق ہوگئے ۔ صلح نامہ تج برکرنے کا شرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کونصیب ہوا۔مشرکین مکہ کی طرف سے سلح نامہ تیار کرنے کے لیے جووفد بھیجا گیا تھا'اس کا سربراہ سہیل بن عمروتھا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کونصیب ہوا۔مشرکین مکہ کی جے۔' حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا اس کا سربراہ سہیل بن عمروتھا۔ جب تو سہیل بڑپ اٹھا اور کہنے لگھا ''یوسلخ نامہ وہ ہے'جس پر محمد رسول اللہ النظائی آئے ہے' کہ م آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانے 'اس لیے سلح نامہ پررسول اللہ نہ لکھا جائے ۔مسلمان بصند مانے 'اس لیے سلح نامہ پررسول اللہ نہ لکھا جائے ۔مسلمان بصند عصرت کی درسول اللہ النظائی ہے' میں مردیا جائے گا۔ سہیل اڑگیا کہ آگر ایسا ہوا تو معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ سہیل اڑگیا کہ آگر ایسا ہوا تو معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ سے کہ رسول اللہ مائے گا۔ مسلمان بصند عصرت کی کہ دیں جو کہ میں عبداللہ' کھا جائے ۔مسلمان بصند عصرت کی کہ دیں اللہ میں اللہ کی کہ ایک انہ کی اللہ کھا جائے گا۔ سہیل اڑگیا کہا گر ایسا ہوا تو معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔

الله کے رسول الله کے الفاظ قلم زن کردو۔ بین کر حضرت علی کرم الله وجهد پریشان ہو گئے۔ان کاضمیر کدرسول الله کے الفاظ قلم زن کردو۔ بین کر حضرت علی کرم الله وجهد پریشان ہو گئے۔ان کاضمیر پکار پکار کر کہدر ہاتھا کہ محمد طرق آلیا ہے اللہ کے رسول ہیں۔ان الفاظ پر سیاہی پھیرنا تو ایک طرح سے انکار کے مترادف ہوجائے گا۔ حضرت علی کرم الله وجهد تراپ المصحاور الیا کرنے سے معذوری کا اظہار کردیا۔حضورعلیہ الصلو ق والسلام نے قلم اپنے ہاتھ میں لے کران الفاظ پر سیاہی پھیردی۔

خيرشكن خيرشكن

خیبر میں یہودیوں کے کئی قبیلے آباد سے اور انہوں نے مضبوط قلع تعیر کرر کھے تھے۔ وہ مدینہ میں آباد یہودی قبائل کی جمایت میں مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتے سے۔ بنوقر یظ کی شکست فاش کے بعد خیبر میں آباد یہودیوں کے سردارسلام بن مشکم نے فیصلہ کیا کہ تمام یہودی نو جوان پوری طرح مسلح ہوکر مدینہ پر جملہ کردیں اگر ضرورت پڑی تو فکد اور وادی القریٰ میں آباد یہودی نو جوان پوری طرح مسلح ہوکر مدینہ پر جملہ کردیں اگر ضرورت پڑی تو فکد اور وادی القریٰ میں آباد یہودی ہوائیوں سے مدوطلب کرلیس گے۔ انہوں نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن البسلول کے ساتھ مدینہ میں رابطہ قائم کیا۔ اس بد بخت نے یہودیوں کی حوصلہ افزائی کی ۔ اللہ کے رسول ساتھ میں مضور ساتھ اور ایشہ دوانیوں کاعلم ہوا تو محرم 7 ھیں حضور ساتھ آپیم ایس ساتھ کے رسول ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے ۔ لشکر اسلام کی تعداد 1600 تھی۔ جاناروں کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے ۔لشکر اسلام کی تعداد 1600 تھی۔

حضرت علی کرم اللہ و جہہ آشوب چشم کی تکلیف کی وجہ سے لشکرِ اسلام کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے تھے۔ جب لشکر روانہ ہو گیا تو وہ پریثان ہو گئے جب بے چینیاں حدسے بڑھ گئیں تو اس حالت میں روانہ ہو گئے ۔حالت بیتی کہ آئکھوں پر پی بندھی تھی اوراؤٹٹی پرسوارا سے ہنکائے لیے جاتے تھے یہاں تک کہ خیبر کے علاقہ میں لشکرِ اسلام کے قریب پہنچ کرا بنی اونٹنی کو جا بٹھایا۔ جاتے تھے یہاں تک کہ خیبر کے علاقہ میں لشکرِ اسلام کے قریب پہنچ کرا بنی اونٹنی کو جا بٹھایا۔ خیبر میں سب سے مضبوط قلعہ ناعم تھا۔ یہود یوں کا بہت بڑا شہسوارا ور پہلوان مرحب اسی قلعہ میں مقیم تھا۔ اس کے بھائی بھی بڑے بہادر تھے اور اس کے ساتھ قلعہ میں قیام پذریہ تھے۔ سیّدِ

عالم النَّمَا لِيَا وردِشقيقه كي وجهه يخود فوج كي كمان نه كرسكے حضرت صديق اكبر النَّيْزُ كو اپنا پرچم عطا فر مایا اور قلعہ ناعم پرحملہ کرنے کا حکم دیا۔انہوں نے شدید جنگ کی لیکن قلعہ فتح نہ ہوسکا۔ دوسرے روزمسلمانوں نے حضرت عمر فاروق ڈاٹیؤ کی سربراہی میں شدید جنگ کی کیکن قلعہ فتح نہ ہوسکا۔ سرورِ کا تنات سلی الی الورت حالات سے آگاہ کیا گیا تو فرمایا:

''کل میں پیچھنڈااس شخص کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیقلعہ فنتح فر ما دے گا۔وہ تشخص فرارنہیں ہوگا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول الٹھالین سے محبت کرنے والا ہوگا۔ وہ قوتِ باز و سے اس قلعه يرقابض ہوجائے گا۔''

صبیب کبریا ﷺ کا پیفر مان س کرسب مجاہدین کے دلوں میں پیخواہش موجز ن ہوگئی كەكاش بەسعادت ان كونھىپ ہوجائے۔رات اميدوبىم ميں بيت گئی۔ صبح ہوئی تو سب مجامدین ہے تالی سے اس خوش بخت کا چبرہ دیکھنے کا انتظار کرنے لگے۔ جمعہ کا روز تھا۔حضور ساتھ آلیا کم نے نماز جمعہا دا فر مائی اور حجنٹڈ امنگوایا۔ پہلے کھڑے ہوکرلوگوں کو وعظ فر مایا اور جہاد میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی پھر یو چھا:''علی (﴿اللَّهُ اللَّهُ كَهَالَ ہِين؟''

> عرض کی گئی:'' وہ بیار ہیں'ان کی آئکھیں دکھتی ہیں۔'' فرمایا:''ان کومیرے پاس لے آؤ۔''

WWW.SU حضرت محمد بن مسلمہ ڈاٹٹؤ گئے اوران کا ہاتھ پکڑ کرلے آئے۔ حضور النياليز نے فر مايا: ''على ( ﴿ اللَّهُ أَنَّ ) تنهيس كيا تكليف ہے؟'' عرض کیا: ''آ قا!میری آ تکھیں دکھتی ہیں اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔'' حضور التَّقَالِيزُ نِے فرمایا:''میرے قریب آؤ۔''

حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب قریب ہوئے تو اللہ کے رسول ملٹی آلیا نے ان کی آ تکھوں میں لعابِ دہن لگا دیا۔چیثم زون میں آ تکھیں بالکل صحت مند ہوگئیں۔اییا معلوم ہوتا تھا تجھی دکھی ہی نہ ہوں ۔حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام نے انہیں پر چم عطافر مایااور قلعہ ناعم پرحملہ کرنے کا تحکم دیا۔حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے جب قلعہ ناعم کے سامنے جا کر حجضڈا گاڑا تو ایک یہودی نے

قلعه کی دیوارہے جھا نگ کرآپ کودیکھااور یو جھا:

يېودى: "آپكون بين؟"

حضرت على كرم الله وجههه: ' 'ميں ابنِ ابی طالب ہوں۔''

یہودی: (بلند آ واز ہے)''اس خدا کی قشم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فر مایا اور تو رات عطافر مائی آپ یہود یوں پرغلبہ یالیں گے۔''

قلعہ ہے سب سے پہلے مرحب کا بھائی حارث نگلا اورمسلمانوں کومقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ اس کے ساتھ چندیہودی بھی میدان میں نکالیکن حارث نے انہیں دور کھڑار ہے کو کہااورخود میدان میں گھڑاڈ بنگیں مارتار ہا۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ خوداس کے مقابلہ میں نکلے اورا سے سنجلنے کا موقعہ دیئے بغیر ملک جھکنے میں قتل کر دیا۔ جو یہودی اس کے ساتھ آئے تھے عالم مایوی میں واپس لوٹ گئے تھوڑی دیر بعدا یک اور پہودی میدان میں نکلا۔اس کا نام عامرتھا۔وہ ایک طویل القامت شخص تھا۔اس کے مقابلہ میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود ہی نکلے۔مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بڑی خوبی ہے اپنا دفاع کررہے تھے اور خود بھی حملے کررہے تھے کیکن ا ہے قد وقامت کی وجہ ہے اس کوکوئی گزندنہ پہنچ رہی تھی۔ آخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی پنڈلیوں پرایک زبردست وارکیا'جس ہے وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار بجلی کی ما نند کوند گئی اور کا فر کا سرتن ہے جدا ہو گیا۔ عامر کے بعد یاسر نکلا جو بڑا طاقتور اور بہادر یہودی تھا۔ جب حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے اس کے مقابلہ میں نکلنا حیا ہاتو حضرت زبیر طالتی بن عوام نے ان گواللہ کی قتم دے کرروک دیا اورخودیا سر کے مقابلہ میں نکلے اوراس کا کام تمام کردیا۔ اینے تین بہادراور طاقتورساتھیوں کو خاک وخون میں تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہوئے د مکھ کرمرحب عالم غیظ وغضب میں قلعہ ہے برآ مدہوا۔وہ تلوارلہرا تا،رجزیرؓ ھتابڑھتا چلا آیااور میدان میں آ کر کہنے لگا۔

'' خیبر کے درود یوار جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں۔ ہتھیاروں سے سلح ہوں۔ بہادر

ہوں اور تجربہ کارہوں۔ جب شیر جھ پر تملہ کرتے ہیں تو میں جوش سے کھڑک اٹھتا ہوں۔'
اس کے مقابلہ پر عامر بن اکوع ڈائٹو نکلے۔ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے گئے۔
حضرت عامر ڈاٹٹو کی اپنی تکواران کے گھٹے پر گئی اوروہ گر پڑے اور شہید ہوگئے۔ مرحب پھر شیر کی طرح دھاڑنے لگا۔ اب اس کے مقابلہ میں حضرت علی ڈاٹٹو شیر خدا نکلے وہ پیر جز پڑھ رہے تھے:

'' میں وہ ہوں جس کانام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ جنگل کے شیروں کی طرح میں بڑا خوفناک ہوں۔ میں ان کوایک صاع کے بدلے بہت بڑے پیالے سے ناپ کردوں گا۔'

مرحب نے جھیٹ کر آپ ڈاٹٹو پر وارکیا لیکن آپ نے اس کا وار خالی دے کراپئی مرحب نے جھیٹ کر آپ ڈاٹٹو پر وارکیا لیکن آپ نے اس کا وار خالی دے کراپئی دوگئرے کر دیا۔ ملمانوں نے قلعہ پر یلغار کردی اور مشمشیر آبدارڈ والفقار کا ایساز وردار واراس نابکار کے سر پر کیا'جس نے فولا دی خودکو کاٹ کرسرکو دوسرت علی کرم اللہ و جہہ نے قلعہ کا درواڑہ اکھاڑ بھینکا اور قلعہ فتح ہوگیا۔ کہا جا تا ہے کہ اس قلعہ پر قضہ کرنے کے لئے اہلی اسلام کو یہود کی زبردست مزاحت کا مقابلہ کرنا پڑا اور کئی روز تک زوردار وقلعہ تھا۔ جنگ ہوئی۔ قلعہ کا کو نے خیبر کی فتح کا درواڑہ کھول دیا' کیونکہ یہی سب سے مضبوط قلعہ تھا۔

فضيلتِ على المرتضلي كرم الله وجهه برز بانِ مصطفى النيميكية

حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹھ بیان فرماتے ہیں'' میں نے حضور نبی اکرم ماٹھ آلیا کو فرماتے ہوئے سنا جب آپ طَنْ الْآلِيمُ نے بعض مغازی (ایک جگہ کا نام) میں حضرت علی طالبُو کوا پنا قائم مقام بنا کرچھوڑ دیا' حضرت علی ﴿ اللَّهُ يَا حَرْضَ كيا: يارسول اللَّهُ مَلَيْظَا إِنَّا بِ نِے مجھےعورتوں اور بچوں میں بیچھے چھوڑ دیا ہے؟ تو حضور نبی ا کرم مانٹھا کیا نے حضرت علی ڈاٹٹؤ سے فر مایا: کیاتم اس بات یرراضی نہیں ہو کہتم میرے لیے ایسے ہوجیسے موئی علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اورغز وۂ خیبر کے دن میں نے آپ سائٹی کے سے بیسنا کہ کل میں اس تشخص کو جھنڈا دوں گا جواللہ تعالیٰ اوراس کے رسول ہے محبت کرتا ہے اوراللہ تعالیٰ اوراس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سوہم سب اس سعادت کے حصول کے انتظار میں نتھے آپ سائٹ الیا ہے فر مایا:علی کومیرے پاس لاؤ' حضرت علی طافظ کو لا پا گیا' اس وقت وہ آ شوبِ چیثم میں مبتلا تھے' آ پ کے ہاتھ پرخیبر فنتح کردیااور جب بیآیت نازل ہوئی ''آپ فرمادیں کہآ جاؤہم اپنے بیٹوں کواور تمہارے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں۔' تو حضور نبی اکرم سانٹالیٹر نے حضرت علیٰ حضرت فاطمۂ حضرت حسن اور حضرت حسین شانیخ کو بلایا اور کہا: اے اللہ! بیمیرے اہلِ بیت ہیں '' (مسلم شریف 6220 ۔ رزندی شریف 3724 متدرک)

المجھے عطافر ماتے اورا گرخاموش رہتا تو بھی پہلے مجھے ہی دیتے۔ (ترندی۔نسائی)

کے حضرت جابر والی سے روایت ہے'' حضور نبی اکرم مالی آیے نے غزوہ طائف کے موقع پر حضرت علی والی کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی' لوگ کہنے لگے آج آپ مالی آپائی آپائی نے اپنے ججازاد بھائی کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی کی سوآپ مالی نے فرمایا: میں نے نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے خودان سے سرگوشی کی ہے۔'' (ترندی شریف 3726)

🗗 حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے روایت ہے'' حضور نبی اکرم ملکھایٹ نے فر مایا: اے ملی ! میرے

اورتمہارےعلاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ حالتِ جنابت میں اس مسجد میں رہے۔امام علی بن منذر کہتے ہیں کہ میں نے ضرار بن صرد سے اس کامعنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا:اس سے مرادیہ ہے کہ حضور نبی اگرم علی آئے ہیں کہ میں اس مسجد کو بطور نبی اگرم علی آئے ہی کے فرمایا:اے علی اس مسجد کو بطور راستہ استعمال نہیں کرسکتا۔ '(ترندی۔ بزاز۔ ابو یعلی)

- حضرت علی طابق سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم طابق اللہ تعالی الو کر اللہ تعالی ابو کر پر رحم فرمائے انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے دار البحرہ (مدینہ منورہ) کے کر آئے اور بلا گر کہ میں انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے دار البحرہ فرمائے یہ ہمیشہ حق بات کرتے بلال کو بھی انہوں نے اپنے مال سے آزاد کرایا۔اللہ تعالی عمر پر رحم فرمائے یہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں اگر چہوہ کر وی ہواور حق گوئی نے ان کا میرحال کر دیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔اللہ تعالی عثمان پر رحم فرمائے ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔اللہ تعالی علی پر رحم فرمائے اے اللہ یہ جہاں کہیں بھی ہوت اس کے ساتھ دہے۔' (تر زی عام بطرانی)
- کے حضرت عبداللہ بن عمر والی سے روایت ہے" جب حضور نبی اکرم طاق کیا ہے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی تو حضرت علی والی روتے ہوئے آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم فرمایالیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ الی آئے ہے اور عرف کی ایمائی نہیں بنایا۔ آپ الی آئے ہے فرمایا: تم دنیاو آخرت میں میرے بھائی ہو۔" (ترندی شریف 3720۔ ماکم)
- کے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت ہے'' ایک مرتبہ حضور نبی اکرم النہ آلیوں کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا' آپ ساٹھ آلیوں نے دعا کی: یا اللہ! اپن مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تا کہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی تشریف کے آئے اور آپ ساٹھ اور گوشت تناول کیا۔'' (ترندی شریف 3721 طبرانی)

على الله المنظمة على المنظمة المنظمة

حضرت جمیع بن عمیر تمہی دلاٹیؤ سے روایت ہے'' میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عا کشہ صدیقّہ کی خدمت میں حاضر ہوا پھر میں نے ان سے یو جھا: لوگوں میں کون حضور نبی ا کرم سائی آلیا ہ کوسب سے زیادہ محبوب تھا؟ انہوں نے فر مایا: حضرت فاطمہ ڈاٹٹٹا' پھرعرض کیا گیااور مردوں میں ے کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا: ان کے خاوند (بعنی حضرت علی ﴿اللَّهُ ﴾ اگر چہ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روز ہےر کھنے والے اور قیام فرمانے والے تھے'' (تر ندی۔ حاکم 4744) ام المومنين حضرت المسلمية ولا فيها بيان فرما تي بين ' اس ذات كي قتم جس كا ميں حلف اٹھا تي ہوں! حضرت علی ڈلاٹڈالوگوں میں حضور نبی اکرم ملٹی آلیا کے ساتھ عہد کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک روز حضور نبی اکرم ﷺ کی عیادت کی آپ النُّيَّةَ لِيَا فِي وَرِيافِت فِرِمايا: كياعليَّ آ گيا ہے؟ - آپ النَّيَّةَ لِيَام نے ايسا کئی مرتبہ فرمايا آپ بيان فرماتی ہیں کہ میرا خیال ہے آپ مانٹی آلیا نے حضرت علی ڈاٹٹیؤ کو کسی ضروری کام ہے بھیجا تھا۔اس کے بعد جب حضرت علی ڈاٹٹے تشریف لائے تو میں نے سمجھا انہیں شایدحضور نبی اکرم ماٹٹالیا کے ساتھ کو کی کام ہوگا سوہم باہر آ گئے اور دروازے کے قریب بیٹھ گئے اور میں ان سب سے زیادہ دروازے کے قریب تھی ایس حضرت علی واٹھ وحضور نبی اکرم ماٹھ آلیا ہم پر جھک گئے اور آپ ماٹھ آلیا ہم سے سرگوشی کرنے لگے پھراسی دن حضور نبی اکرم سانٹھ آیا ہم وصال فر ما گئے پس حضرت علی ڈاٹٹیؤ سب لوگوں سے زیادہ عہد کے اعتبار سے حضور نبی اکرم طانٹائیا کے قریب تھے۔'' (احمہ - عام 4671)

عضرت اسامہ ولائٹو اپنے والد (حضرت زید ولائٹو) سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر حضرت جعفر حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ ولائٹو ایک دن اسم میں تو حضرت جعفر ولائٹو نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم طابقاتیون کو مجبوب ہوں اور حضرت علی ولائٹو نے فرمایا کہ میں تم

سب سے زیادہ حضور نبی اکرم مانٹھا کیا ہے کومحبوب ہوں اور حضرت زید طابعۂ نے فر مایا کہ میں تم سب سے زیادہ حضور نبی اکرم ملی آلیے کو بیارا ہوں پھر انہوں نے کہا: چلوحضور نبی اکرم ملی آلیے کی خدمتِ اقدس میں چلتے ہیں اور آپ سائی کیا ہے پوچھتے ہیں کہ آپ سائی کیا ہم کوسب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اسامہ بن زیڈ کہتے ہیں کہ پس وہ نتیوں حضور نبی ا کرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کرنے لگے تو آپ سائٹ کے لئے نے فرمایا: دیکھویہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا:جعفرٌ علیؓ اورزیٌڈ بن حارثہ ہیں۔آپ لیُھاکیِ نے فرمایا: انہیں اجازت دو پھروہ داخل ہوئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ! آپ کوسب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ ملی الی اللہ اسلی مایا: فاطمہ ' انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله النافی اللہ الم نے مردول کے بارے میں عرض کیا ہے تو حضور نبی ا کرم ﷺ نے فرمایا: اے جعفر اتمہاری خلقت میری خلقت سے مشابہ ہے اور میرے خلق تمہارےخلق سے مشابہ ہیں اور تو مجھ سے اور میرے شجر ہُ نسب سے ہے اے علیؓ! تو میرا داماد اور میرے دوبیٹوں کاباب ہےاور میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہےاوراے زیڈ! تو میراغلام اور مجھ سے اورمیری طرف سے ہے اور تمام قوم سے تو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ "(امام حمد امام حاکم) حضرت عمرو بن میمون طالفۂ حضرت عبداللہ بن عباس طالفۂ سے ایک طویل حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم النہ آلیا نے کسی کوسورہ تو بہ دے کر بھیجا پھر آپ النہ آلیا ہے نے حضرت علی طالانڈ کو اس کے بیجھے بھیجا پس انہوں نے وہ سورت اس سے لے لی حضور نبی اکرم

کوئی شکایت کی ۔ تو حضور نبی اکرم سائی آلیا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہار شادفر مایا۔ پس کوئی شکایت کی ۔ تو حضور نبی اکرم سائی آلیا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہار شادفر مایا۔ پس میں نے آپ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: اے لوگو! علی کی شکایت نہ کرؤاللہ کی قتم! وہ ذات حِق تعالیٰ میں یا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں بہت سخت ہے۔'(امام احمد امام حاکم)

طَنْ عَلَيْهُ فِي إِنْ مِايا: اس سورت كوسوائے اس آ دمی كے، جو مجھ سے ہےاور میں اس سے ہوں كوئی اور

نہیں لے جاسکتا۔''(اماماحمہ)

- ام المومنین حضرت ام سلمه والفی سے روایت ہے" بے شک حضور نبی اکرم الفیکی جب اللہ جب اللہ علیہ والفیلی جب المومنین حضرت ام سلمه والفیلی سے آپ الفیکی کے ساتھ سوائے حضرت علی والفیلی کے سی کو خارت علی والفیلی کے سی کو کلام کرنے کی جرائت نہ ہوتی تھی۔" (طبرانی۔عالم)
- عضرت ابورافع والي حضرت ابورافع واليت بي "حضور نبى اكرم التقليم في حضرت على واليك حضرت على واليك على التقليم المرم التقليم في التقليم المرم التقليم المرم التقليم الترم التيل تم سے راضى ميں ـ "(ام طرانی)
- حضرت ابو برزہ والی بیان فرماتے ہیں '' حضور نبی اکرم سائی آبید نے فرمایا: آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک اگلے جہاں میں نہیں پڑتے جب تک کداس سے چار چیزوں کے بارے سوال نہ کرلیا جائے اس کے جسم کے بارے میں کداس نے اسے کس طرح کے اعمال میں بوسیدہ کیا؟ اور اس کی عمر کے بارے میں کداس نے اسے کس طرح کے اعمال میں بوسیدہ کیا؟ اور اس کی عمر کے بارے میں کداس نے اس کی عمر کے بارے میں کہاں نے کہاں سے کما یا اور کہاں کہاں خرج کیا؟ اور میر سے اہل بیت کی محبت کے بارے میں؟ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ مائی آبید ہی اس کی محبت کی کیا علامت ہے؟ تو آپ مائی آبید ہی ان است اقد س حضرت علی والی کے شانے پر مارا۔' (امام طرانی)
- کی حضرت زید بن ارقم روایت فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس کامیں مولی ہوں اُس کامیں مولی ہے۔''(امام زندی)
- ا ریاح ابن حارث سے روایت ہے'' حضور نبی اکرم سائی کیا ہے غدر خم کے دن فر مایا: جس کا میں مولی ہوں اُس کاعلی مولی ہے۔'' (احد 23959 طبرانی )
- کی ابواسحاق فرماتے ہیں''میں نے حضرت سعید بن وہب وٹاٹیؤ کو بیہ کہتے ہوئے سنا: حضرت علی وٹاٹیؤ کو بیہ کہتے ہوئے سنا: حضرت علی وٹاٹیؤ نے لوگوں سے قسم لی جس پر پانچ (۵) یا چھ(۱) صحابہ نے کھڑے ہوکر گواہی دی کہ حضور نبی اگرم مالی تھا: جس کا میں مولی ہوں اُس کاعلی مولی ہے۔'' (احد، نسائی)
- المحضرت زیدبن ارقم اللظ روایت فرماتے ہیں ' حضور نبی اکرم اللظ الم نے غدر خم کے مقام

پرخطاب کیااور آپ سانگالی نے فرمایا: ''جس کامیں مولی ہوں اُس کاعلی مولی ہے'ا ہے اللہ! جوا سے دوست رکھاور جواس سے عداوت رکھاور جواس مولی ہوں اُس کاعلی مولی ہے'ا ماور جواس کی دوست رکھاور جواس کی نفرت کر سے قداوت رکھاور جواس کی نفرت کر سے آس کی اعانت فرما۔''(امام طبرانی ۔ جانم)

کی حضرت عمران بن حصین طانئو ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ'' حضور نبی اکرم النہ ہیں کہ'' حضور نبی اکرم النہ ہوئی ہے ہوں اور میں اس سے ہوں اور میرے بعدوہ ہرمسلمان کا ولی ہے۔'' (امام زندی۔احمد)

تین خصاتیں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ اگر میں اُن میں سے ایک کا بھی حامل ہوتا وہ مجھے سُر خ اُونٹوں تین خصاتیں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ اگر میں اُن میں سے ایک کا بھی حامل ہوتا وہ مجھے سُر خ اُونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ آپ ملی آئی ہی ہے ایک موقع پر فرمایا: علی (کرم اللہ وجہہ) میرے لیے اسی طرح ہے جیسے ہارون علیہ السلام مولی علیہ السلام کے لیے سے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور فرمایا: میں آج اس شخص کو جھنڈ اعطا کروں گا'جواللہ تعالی اور اُس کے رسول ملی آئی ہی ہے کہ تاہے اور اللہ تعالی اور اس کا رسول ملی آئی ہی اگر میں ہوں اُس سے مجت کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے حضور نبی اکرم ملی آئی ہی اور کو یہ فرمایا: ہوں اُس کا میں مولی ہوں اُس کا علی مولی ہے۔' (ن اُن )

کی حضرت سعد بن ابی وقاص طاقیہ ہے روایت ہے ''میں نے حضور نبی اکرم سائی آلیا کم کو بیفر ماتے ہوئے سنا: جس کا میں ولی ہوں اُس کاعلی ولی ہے اور میں نے آپ سائی آلیا کا کو حضرت علی طاقیہ ہے یہ فرماتے ہوئے سنا: جس کا میں ولی ہوں اُس کاعلی ولی ہے اور میں نے آپ سائی آلیا کا کہ موسی علیہ السلام کے لیے تھے فرماتے ہوئے سنا: میں آج اس شخص کو مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میں نے آپ سائی آلیا کی یہ بھی فرماتے ہوئے سنا: میں آج اس شخص کو جھنڈ اعطا کروں گا جو اللہ تعالی اور اس کے رسول سائی آلیا کی سے محبت کرتا ہے۔'' (ابن ماجہ نسائی)

کے حضرت برا بن عازب والیت فرماتے ہیں'' ہم نے حضور نبی اکرم سالی آلیا کے ساتھ کے اوا کیا' آپ سالی آلیا کے ساتھ کے اوا کیا' آپ سالی آلیا کے راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز باجماعت کا حکم دیا' اس کے بعد حضرت علی والی کے کا ہاتھ پکڑ کرفرمایا: کیا میں مومنوں کی جانوں سے قریب ترنہیں ہوں؟ لوگوں نے حضرت علی والی کا ہاتھ پکڑ کرفرمایا: کیا میں مومنوں کی جانوں سے قریب ترنہیں ہوں؟ لوگوں نے

جواب دیا: کیوں نہیں! آپ سائی آئی نے فرمایا: کیا میں ہرمومن کی جان سے قریب ترنہیں ہوں؟
لوگوں نے جواب دیا: کیوں نہیں! آپ سائی آئی نے فرمایا: پس بیر(علی) ہراس شخص کا ولی ہے جس کا
میں مولی ہوں۔اے اللہ! جواسے ولی رکھا ہے تو بھی ولی رکھاور جواس سے عداوت رکھا سے تو بھی عداوت رکھا سے تو بھی عداوت رکھا ہ

😵 حضرت بریدہ دلائی سے روایت ہے'' میں نے حضرت علی دلائی کے ساتھ یمن کے غزوہ میں شرکت کی جس میں مجھےان ہے کچھ شکایت ہوئی۔ جب میں حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں والیس آیا تو میں نے حضور نبی اکرم مانی آلیا ہے حضرت علی ڈاٹئ کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شان میں تنقيص كى ميں نے ديکھا كه آپ النا الله كا چېره مبارك متغير ہوگيا اور آپ النا الله نے فرمايا: "اے بريده! كيامين مومنين كي جانون ہے قريب ترنہيں ہوں؟" توميں نے عرض كيا: كيون نہيں يارسول الله! اس برآب النيولية في المارية جس كامين مولى مول أس كاعلى مولى بي- "(امام احد نسال عالم اورابن ابي شيبه) 🛞 🛚 حضرت میمون ابوعبدالله دلالیؤ بیان فر مات میں '' میں نے حضرت زید بن ارقم ولالیؤ کو پیہ فرماتے ہوئے سنا: ہم حضور نبی اکرم ساتھ ایک کے ساتھ ایک وادی سے جسے وا دی خم کہا جاتا ہے ..... میں اُنزے۔ پس آپ النہ آلیا نے نماز کا حکم دیا اور سخت گرمی میں جماعت کروائی۔ پھر ہمیں خطبہ فرمایا اورحضور نبی اکرم مانتی آیا کم کوسورج کی گرمی ہے بیجانے کے لیے درخت پر کپڑا اٹرکا کر ساپید کیا گیا۔ آپ طَنْ اَلْیَا اِنْ مِنْ مَایا: '' کیاتم نہیں جانتے یا گواہی نہیں دیتے کہ میں ہرمومن کی جان سے قریب تر ہوں؟''لوگوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ ملکھ آئے نے فرمایا: پس جس کا میں مولی ہوں اُس کاعلی مولیٰ ہے'ا ہےاللہ! تو اُس سے عداوت رکھ جو اِس سے (بعنی حضرت علی کرم اللہ و جہہ ) عداوت رکھےاوراُ سے دوست رکھ جو اِ سے دوست رکھے۔''(امام احمہ بہبی طبرانی)

حضرت عمرو بن میمون والنوا اور حضرت عبدالله بن عباس والنوا ایک طویل حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم والنوا اور حضرت عبدالله بن عبال والنوا ایک طویل حدیث میں سے کون دنیا و آخرت فرماتے ہیں کہ حضرت علی والنوا اس وقت آپ والنوا ایک میں میرے ساتھ دوستی کرے گا؟ راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی والنوا اس وقت آپ والنوا ایک میں میرے ساتھ دوستی کرے گا؟ راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی والنوا اس وقت آپ والنوا ایک میں میں میں میں میں تھے ہوئے تھے سب نے انکار کردیا تو حضرت علی والنوا نے عرض کیا: میں آپ والنوا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سب نے انکار کردیا تو حضرت علی والنوا نے عرض کیا: میں آپ والنوا کیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سب نے انکار کردیا تو حضرت علی والنوا نے عرض کیا: میں آپ والنوا کیا۔

ساتھ دنیاو آخرت میں دوستی کروں گا'اس پرحضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ملی تو دنیاو آخرت میں میرا دوست ہے۔راوی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مائی آلیا کم حضرت علی ڈیٹھی سے آ گےان میں سے ایک اور آ دمی کی طرف بڑھے اور فر مایا بتم میں سے دنیا و آخرت میں میرے ساتھ کون دوستی کرے گا؟ تواس نے بھی انکار کر دیا۔راوی بیان فرماتے ہیں کہاس پر پھر حضرت علی ڈاٹٹؤ نے عرض کیا: یا رسول الله ﷺ کیانی آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں دوستی کروں گا تو حضور نبی اکرم النَّهِ اللَّهِ إِنْ الْحَالِيُّ ! تو د نياوآ خرت ميں ميرادوست ہے۔' (امام احمہ۔ابن ابی عاصم۔حاتم ) 🛞 🎺 حضرت ابنِ بریدہ ﴿ اللّٰهُ اینے والد سے ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں'' حضور نبی اکرم ﷺ کے فرمایا: ان لوگوں کا کیا ہوگا جوعلی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔جوعلی کی گتناخی کرتا ہے وہ میری گنتاخی کرتا ہے اور جوعلیؓ سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ بیشک علیؓ مجھ ے اور میں علیؓ ہے ہوں' اُس کی تخلیق میری مٹی ہے ہوئی ہے اور میری تخلیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مٹی ہے کی گئی اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ہم میں ہے بعض بعض کی اولا د ہیں' اللہ تعالیٰ بیساری باتیں سننے اور جاننے والا ہے۔ میں وہ میرے بعدتم سب کا ولی ہے۔(بریدہ بیان فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ کچھوفت عنایت فرما ئیں اورا پنا ہاتھ بڑھا ئیں میں تجدیدِ اسلام کی بیعت کرنا جا ہتا ہوں اور میں آپ مانٹی کیا ہے جدانہ ہوا جب تك مين في تجديد بيعت نه كرلى " (امام طراني)

- عضرت عبداللہ جدلی طاق سے روایت ہے '' میں ام المونین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے فرمایا: کیاتم لوگوں میں حضور نبی اکرم طاق آیا کی کو گالی دی جاتی ہے؟ میں نے کہا: اللہ کی ذات پاک ہے یااسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا واقی ہے؟ میں نے کہا: اللہ کی نباہ یا میں نے کہا: اللہ کی ذات پاک ہے یااسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم ساتھ آیا کی گھر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوعلی کوگالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ '(امام نمائی۔ احمد حاکم)
- حضرت عبداللہ بن عباس والتہ علی والتہ سے روایت میں بیان فرماتے ہیں ''حضور نبی اکرم طاق آلیے اس کے میری (حضرت علی والتہ اس میں الکرم طاق آلیے اس کے میری (حضرت علی والتہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کا محبوب ہا اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ تیرامحبوب میرامحبوب ہا اور میرامحبوب اللہ تعالی کا محبوب ہا اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ تیرامحبوب میرامحبوب ہا اور میرادی ہے جو میرے بعد تیرادی میں اللہ تعالی کا دشمن ہے اور اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تیرادشمن میرادی میں تھیں دھے۔ (حاکم)
- کے حضرت عمار بن یاسر والی بیان فرماتے ہیں 'میں نے حضور نبی اکرم طافقائی کو حضرت علی والی کے لیے فرماتے ہوئے سنا۔ مبارک باد ہوا سے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تیری تصدیق کرتا ہے اور تیری تصدیق کرتا ہے اور تیری تصدیق کرتا ہے اور بلاکت ہواس کے لیے جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اور تجھے جھٹلا تا ہے ۔' (ما کم اویعلی طرانی)

  حضرت سلمان فاری والی ہے روایت ہے'' حضور نبی اکرم الی تالیم نے حضرت علی والی سے فرمایا: تجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تجھ سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض
- علی حضرت عبداللہ بن عباس پالٹی سے روایت ہے '' حضور نبی اکرم سائی آلیا نے حضرت علی پالٹی کے دروازے کے سوامسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔' (ترندی۔ حاکم)

  حضرت عبداللہ بن عمر پالٹی بیان فرماتے ہیں '' ہم حضور نبی اکرم سائی آلیا کے زمانے میں کہا

  کرتے تھے کہ آپ سائی آلیا ہم تمام لوگوں سے افضل ہیں اور آپ سائی آلیا ہم کے بعد حضرت ابو بکرصدیق پالٹی اور آپ سائی آلیا ہم کے بعد حضرت ابو بکرصدیق پالٹی اور پھر حضرت عمر پالٹی اور یہ کہ حضرت علی پالٹی کو تین فضیلتیں عطا کی گئیں ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی مجھے مل جائے تو یہ مجھے میرخ فیمتی اونٹوں کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کہ حضور نبی اکرم ایک بھی مجھے مل جائے تو یہ مجھے میرخ فیمتی اونٹوں کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کہ حضور نبی اکرم

الرم طال الدور المراب کا نکاح اپنی صاحبزادی ہے کیا جس سے ان کی اولا دہوئی اور دوسری ہے کہ حضور نبی اکرم طال الدور سے محد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کرواد یئے مگران کا دروازہ مسجد میں رہااور تیسری ہے کہ انہیں حضور نبی اکرم طال الدی الدور الدور کے دن جھنڈاعطافر مایا۔ (امام احمد)

عمی رہا اور تیسری ہے کہ انہیں حضور نبی اکرم طال الدی الی الدور الدور نبی اکرم طال الدی الی الدور ا

کی حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹو ہے روایت ہے،فر ماتے ہیں'' میں نے حضور نبی اکرم سائی آلیا ہم کوفر ماتے ہوئے سنا:لوگ جدا جدا نسب سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں اورعلی ایک ہی نسب سے ہیں۔'' (امام طبرانی)

حضرت عبدالله بن عباس والنوسي موروايت بي محروني اكرم مل النوسيقة فرمايا: سبقت لے جانے والے حضرت موری عليه السلام کی طرف سبقت لے جانے والے حضرت بيش بين بون بين حضرت عيسلی عليه السلام کی طرف سبقت لے جانے والے حصرت بيسی عليه السلام کی طرف سبقت لے جانے والے صاحب ياسين بين اور حضور نبی اكرم مل النوسي کی طرف سبقت لے جانے والے علی بن ابی طالب بيں ۔ '(امام طرانی) حضرت عبدالله بن عباس والنوسيون وایت فرماتے بین ' حضور نبی اكرم ملائی النوسی نبی الی طالب ہے اس کا گوشت ميرا گوشت ہے اور اس کا حضرت امسلمہ والنوسی ہے اور اس کا طوشت میرا گوشت ہے اور اس کا خون میر اخون ہے اور اس کا حضرت ہارون خون میر اخون ہے اور بیم برے لیے ایسے ہے جیسے حضرت موسی علیه السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام مگر بیہ کیم برے بعد کوئی نبی نہیں ۔' (امام طرانی)

اللہ تعالی معراج وی کے ذریعے مجھے حضرت علی طالت کی تین صفات کی خبر دی ہے کہ وہ تمام مومنین کے شہر دی ہے کہ وہ تمام مومنین

کے سردار ہیں' متقین کے امام ہیں اور نورانی چہرے والوں (اہلِ فقر) کے قائد ہیں۔'(امام طبرانی) ایک اور حدیث شریف میں ہے:

حضرت عبدالله بن اسعد بن زراره اپنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله سکی اللہ سے اللہ سے اللہ اللہ سکی اللہ سکی اللہ اللہ سکی اللہ وجہہے متعلق مجھے تین القاب وحی فر مائے: ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق مجھے تین القاب وحی فر مائے:

ا۔ پیسیدالمسلمین ہیں۔

۲۔ بیامام استقین ہیں۔

سے نورانی پیشانی والوں کے قائد ہیں۔(امام حاکم 4668)

کی حضرت عبداللہ بن عباس والی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بیآیت: ''بیتک جولوگ ایمان لائے اور نیک ممل کیے تو رحمٰن ان کے لیے دلوں میں محبت بیدا فرمادے گا۔'' حضرت علی والی کی شان میں اتری ہے اور فرمایا: اس سے مرادمونیوں کے دلوں میں حضرت علی والی کی محبت ہے۔''(امامطرانی) میں اتری ہے اور فرمایا: اس سے مرادمونیوں کے دلوں میں حضرت علی والی کی محبت ہے۔''(امامطرانی) حضرت عبداللہ بن مسعود والی وایت فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کردوں۔''(امامطرانی)

عضرت جابر والنه المال فرمات بين 'غزوه خيبر كروز حضرت على والنه في المال في المال ال

#### • المنظمة الم

صحابہ کرام اللہ کے رسول ملی آلیا کی محبت میں سرشار سے آپ ملی آلیا کے انتقال کے سانچہ سے وہ رنج و الم کی انتقاہ گرائیوں میں ڈوب گئے۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تو آپ ملی آلیا کے دامن شفقت میں پرورش پائی تھی وہ چپازاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی۔ان کا صدمہ بہت دل گدازتھا۔

قریب ترین عزیز ہونے کے ناطے آپ اٹاؤ کو بیاعز ازنصیب ہوا کہ آپ اللہ کے رسول

التي الماري المنظم الم

# العلافت حضرت ابو بكرصديق والتنفيظ اور حضرت على والتنفيظ كالمعنول التنفيظ كالمعنول كالمع

یہ حقیقت بالکل عیاں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابو بکرصدیق والٹو کی بیعت کی اور بلا جبر واکراہ کی۔حق کے معاملہ میں خوف یامصلحت بینی شیرِخدا والٹو کا شیوہ نہیں ہوسکتا۔علامہ اقبال ؓ نے کیا خوب کہا ہے:۔

 ہو۔ دونوں اس بات پرلڑنے کے لیے تیار ہور ہے تھے۔ میں نے خود اپنی بیعت کی درخواست نہیں کی بلکہ حاضرین نے بالا تفاق خود میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ باقی رہا بیام کہ میں نے تم کو بلوایا نہیں اور میں نے مشورہ نہیں لیااس کا انصاف تم خود کر سکتے ہو کہ تم تجہیز و تکفین میں مصروف تھے تو میں تم کو کیے مشورہ کرتا۔ اگر میں ان لوگوں کے کہنے کیے مشاس کام کے لیے وہاں سے بلوا تا اور اس سلسلہ میں مشورہ کرتا۔ اگر میں ان لوگوں کے کہنے سے بیعت نہ لیتا تو بہت جلداتنا فتنہ و فساد ہر پا ہوجاتا کہ جس کو ختم کرنا امکان سے باہر ہوجاتا۔'' حضرت علی کرم اللہ و جہہ بیہ بیان من کر بچھ دیر سوچتے رہے۔ اس کے بعد ہاتھ بڑھا کر حضرت ابو بکر ڈاٹنؤ کے ہاتھ بر بیعت کرلی۔

علامہ این خلدون کے اس بیان میں بیصراحت موجودنہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیملا قات کب کی۔البتہ اس سے بیر حقیقت کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوحضرت ابو بکرصدیق واللہ واللہ

سیدامیرعلی جومشہور قانون دان اور جج تھے اور ان کا تعلق شیعہ فرقہ ہے تھا اپنی مشہور انگریزی کتاب''سپرٹ آف اسلام''میں تحریر فرماتے ہیں :

''دین سے حقیقی وابستگی' اولوالعزی اور اپنے آتا کے اطاعت شعاروں کو انتشار سے بچانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً حضرت ابو بکر رہائی کی بیعت کی۔ آپ رہائی کو تین بار نظر انداز کیا گیالیکن آپ نے ہر بار رائے وہندگان کے فیصلہ کو بطیّب خاطر قبول فر مایا۔خود کو امید وار کے طور پر بھی پیش نہ کیا ۔۔۔۔ آپ نے پہلے دونوں خلفا کی ہر طرح معاونت کی اور مفید مضورے دیئے۔خلفانے بھی انہیں عزت و تو قیر کی نگاہ سے دیکھا اور ان کی طرف سے کی گئی احادیث نبوی کی وضاحتوں کو قبول کیا۔''

سیدامیرعلی کےاس اقتباس سے بیتا ثر ابھرتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بلا تاخیر بیعت کر لی تھی اورشیخین کوبھر پورمشورے دیتے رہے اور تعاون جاری رکھا۔

اس سلسلہ میں حضرت ابوسعید خدری کی ایک حدیث بھی مطالعہ کے قابل ہے۔امام بیہ قی

#### روایت کرتے ہیں:

''حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹ منبر پرتشریف فرما ہوئے۔حاضرین میں اکابرین قوم کا جائزہ لیا حضرت زبیر ڈٹاٹٹ نظرنہ آئے انہیں بلانے کے لیےایک آ دمی بھیجا جب وہ آئے تو فرمایا: ''اےاللہ کے رسول کے بچو بھی کے فرزند!اور

اے اللہ کے رسول کے حواری!

کیاتم مسلمانوں کےاتحاد کو پارہ پارہ کرنا جا ہے ہو؟''

آپ ڈلٹڈانے عرض کی:''اے خلیفہ رسول اللہ! ناراض نہ ہوں۔'' یہ کہہ کرا تھے اور بیعت

آپ ڈٹاٹٹائے جاضرین پر دوبارہ نظر ڈالی تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نظر نہ آئے۔ آپ ڈٹاٹٹا کی خدمت میں بلانے کے لیے آ دمی بھیجا۔ آپ فوراً تشریف لائے۔

حضرت ابوبكرصديق ﴿ اللَّهُ نَهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اےاللہ کے رسول کے چیا کے فرزند!اور

اے اللہ کے رسول کے پیارے داماد!

کیا آپمسلمانوں کےاتحاد کو پارہ پارہ کرنا چاہتے ہیں؟

آپ اللہ نے فرمایا:''اےاللہ کے رسول کے خلیفہ!اس تاخیر پر ناراض نہ ہوں۔'' بیہ کہہ کراٹھے اور بیعت کرلی۔

علامہ ابنِ کثیر نے کئی روایات بیان کی ہیں جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حضرت الو بھر اللہ وجہہ کی حضرت ابو بھر صدیق بھر سے بیعت اور تعاون کی سند حاصل ہوتی ہے۔لیکن طوالت کے ڈرسے ان سب کا احاطہ کرنے سے معذور ہول و فرماتے ہیں:۔

یہ بچے ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لمحہ بھر کو بھی حضرت ابوبکر والٹو سے الگ نہ ہوئے۔ آپ کے اقتداء میں نمازیں اداکیں اور مرتدین کے خلاف جہاد کے لیے تلوار لہراتے ہوئے حضرت صدیق اکبر والٹو کے ساتھوذی القصہ تک گئے۔'' حبیب ابن ثابت سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدا ہے گھر میں قیام فرما تھے۔
ایک آ دمی نے ان کو بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤ بیعت کے لیے مسجد میں تشریف رکھتے ہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہدا یک کمی پہنے ہوئے تھے۔ اسی طرح اٹھ کھڑ ہے ہوئے تا کہ بیعت میں دیر نہ ہوجائے۔ آ کر بیعت کرلی اور گھر سے کپڑے منگوا کروہاں پہنے اور پھروہیں تشریف فرما ہوگئے۔ (تاریخ الام ولماوک جلد 3)

سيّد ناعلى ابنِ ابي طالبٌ حضرت ابوبكرصد بق ﴿ اللَّهُ يَكُ دورِخلا فت ميں :

کے مشیر سلطنت کے منصبِ جلیلہ پر فائز رہے کوئی اہم کام ان کے مشورہ کے بغیرانجام نہ پاتا میں اسلامات کے منصبِ جلیلہ پر فائز رہے کوئی اہم کام ان کے مشورہ کے بغیرانجام نہ پاتا

🛞 دورِخلافتِ صدیق اکبڑمیں ان کے اقتدا میں نمازیں ادافر ماتے رہے۔

🛞 ان کی طرف ہے مقررہ وظیفہ وصول کرتے رہے۔

🕸 کتابت کے فرائض سرانجام دیتے رہے 🗞

سیدناصدین اکبر طاق کی خیرخواہی کا دم بھرتے رہے۔ صدیق اکبر طاق کی خلافت کے ابتدائی ایام میں جب شدید مشکلات نے مملکت اسلامیہ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اورخاص طور پر ارتداد کی وبااس تیزی سے پھیلی تھی کہ خلیفہ رسول حضرت صدیق اکبر طاق اپنی پیرانہ سالی کی پیرواہ کے بغیر تلوار سونت کر مرتدین کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بیچھے بھا گے جاتے تھے ذی القصہ کے قریب جاکران کی سواری کی لگام پکڑلی اور کہنے گے:

الکریم بیچھے بھا گے جاتے تھے ذی القصہ کے قریب جاکران کی سواری کی لگام پکڑلی اور کہنے گے:

د'اے خلیفہ رسول اللہ طاق آئی ہے ہماں جارہے ہیں؟ میں آپ سے وہی کہتا ہوں جو آئی خضرت طاق آئی ہے احد میں کہا تھا۔ اللہ کے لیے اپنی تلوار کو نیام میں کرلیں ۔ آپ بذات خود کرنے نہ جاکہ ان خدرت طاق آئی نہ رہے گا۔' (تاریخ اللہ نے نہ جاکیں موبیت میں مبتلا ہو جاکیں اور اگر ایسا ہوا تو نظام باقی نہ رہے گا۔' (تاریخ ابن خلدون حصاق ل

حضرت سید بن صفوان والیو روایت کرتے ہیں کہ جب سیّدنا صدیق اکبر والیو انتقال کر گئو انتقال کر گئو انتقال کر گئو انتقال کر گئو اور حضرت علی والیو شیرِ خدا کوخبر ملی تو رنج والم نے بے تاب کر دیا۔ دیکھا تو ہر آ نکھا شک بارتھی

ہرقلب مضطرب تھا۔ مدینہ کی فضانالہ وفغاں سے لرزاٹھی تھی۔ ہمت و بہادری کے کو وِگرال شیرِ خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنسو بہاتے تیز تیز قدم اٹھاتے اس مکان کے دروازہ پر جاکر کھڑے ہوئے جس میں حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹیؤ کا جسد پاک رکھا تھا اوران الفاظ میں خراجِ عقیدت و محبت پیش کیا:

پس اے ابو بکر ڈاٹٹڑ! اللہ تعالیٰ آپ کواسلام کی طرف سے ،اس کے رسولِ مقبول سی آلیے ہے کی طرف سے نتمام فرزندانِ اسلام کی طرف سے جزائے خیرعطا فر مائے۔

آ پؓ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب طافی آلیوم کی اس وفت تصدیق کی جب لوگوں نے حجمثلا یا۔ پس نبی اکرم سافی آلیوم نے آ پے کا نام''صدیق''رکھا۔

حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا خطبہ گویا ایک ٹھاٹھیں مار تاسمندر ہے جس میں انہوں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار فر مایا ہے۔خوف ِطوالت سے اسے مختصر کر دیا گیا ہے۔

#### المحال فت عمر فاروق طالعينا اورحضرت على طالعينا

منصبِ خلافت کے حصول سے قبل عہدِ فاروقی اور عہدِ رسالت پناہ طَنَّقْلِیم میں بھی عمر فاروقی اور عہدِ رسالت پناہ طَنَّقْلِیم میں بھی عمر فاروق ہائی اور قبل کے گرائیوں سے حضرت علی شیرِ خدا کو چاہتے تھے اور ان کی قدر ومنزلت کو پہچا نے تھے۔ اس بیان کی صدافت کے شبوت کے لیے متعدد شواہد پیش کیے جاسکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ڈھ لھا خاتون جنت اللہ کے رسول سے آئی کی بے حدالا ڈلی بیٹھی تھیں۔ روئیا قریش میں سے اکثر ان کے ساتھ ذکاح کے متمنی تھے لیکن حضور سے آئی کی بے حدالا ڈلی بیٹھی تھیں۔ روئیا قریش میں سے اکثر ان کے خوف سے حرف مدعا خدا کی دلی آرزو تھی کہ بیاعزاز ان کو نصیب ہولیکن اپنی مفلوک الحالی کے خوف سے حرف مدعا زبان پر نہ لاتے تھے۔ شیخین حضرات ابو مکر ڈھ تھا وعمر ڈھ تھا نے اس امر کومسوس کیا اور حضرت علی شیرِ خدا کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو حضور سے اللہ وجہہ جوشِ مسرت سے سرشار شیخین ڈھ تھا کی خدمت میں جھجا۔ جب حضور رسالت آب سے آئی کے خدمت میں جھجا۔ جب حضور رسالت آب سے مائی کے خدمت میں جھجا۔ جب حضور سے سرشار شیخین ڈھ تھا کی خدمت میں جھجا۔ جب حضور سے سرشار شیخین ڈھ تھا کی خدمت میں جھجا۔ جب حضور سے سرشار شیخین ڈھ تھا کی خدمت میں جھجا۔ جب حضور سے سرشار شیخین ڈھ تھا کی خدمت میں جو خواب سے مداخلہ اور مسرت سے سرشار شیخین ڈھ تھا کی خدمت میں جو تی مائی حداخلہ اور مسرت سے سرشار شیخین جو تھا کی خدمت میں جو تی مائی دو اسے جو کی کو مسرت سے سرشار شیخین جو تھا کی خدمت میں جو کے داخلوں کے خواب کی خدمت میں جو کے داخلوں کی خدمت میں جو کے داخلوں کی خدمت کی دور کھی کے حدا ظہار مسرت کے دور کھی کے خواب کی خواب کے خواب کی خواب کے خواب کی خواب کی خواب کے خواب کے خواب کی خواب کے خواب ک

غزوہ خندق کے دوران جب حضرت علی ڈائٹیؤ شیر خدانے عرب کے بہت بڑے جنگ جو اور شہسوار عمر وابنِ عبدود کا سرقلم کر کے اپنے آ قا سید المرسلین سائٹیلیؤ کے قدموں میں لا ڈالا تو صد بین ڈائٹیؤ و فاروق ڈائٹیؤ مسرت سے سرشار ہو کراٹھ کھڑے ہوئے اور علی ڈائٹیؤ شیر خدا کا سرچوم لیا۔اس طرح کا والہا نہ اظہار محبت ومسرت ہمیشہ اعزہ کے لیے ہوتا ہے۔(کشف النمہ جلداوّل) سیدنا صدیق اکبر خلیفہ رسول سائٹیلیؤ نے جب دارلفناہ سے دارالبقا کی طرف رختِ سفر تیارکیا تو خلافت کے لیے حضرت عمر ڈاٹٹیؤ کو نا مزد کر دیا اور اہلِ اسلام نے ان کی بیعت کرلی۔ حضرت علی ڈاٹٹیؤ شیرِ خدانے بھی بیعت کرلی۔

حضرت سیّدناعلی المرتضلی کرم اللّٰہ وجہہ حضرت فاروق أعظم ﴿ اللّٰهُ أَو كَامُجُكُسِ شوریٰ کے رکن

تھے۔کوئی بھی سیاسی فقہی یاعسکری پیچیدہ مسئلہ ان کی رائے کے بغیر حل نہ کیا جاتا۔ فاروق اعظم ڈالٹوؤ اکثر ان کی رائے کودوسروں کی رائے پرتر جیح دیا کرتے تھے۔

حضرت فاروق اعظم طاق نے عوام الناس کو قانونی مشورے مفت فراہم کرنے کے لیے ایک محکمہ قائم کیا تھا جس کا نام محکمہ افتا تھا۔ اس محکمہ کے ساتھ جلیل القدر قانون دان صحابہ ڈو اُنٹی کو منسلک کیا گیا تھا جو بلامعاوضہ یا فیس سے قانونی مشورے دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہداس کے رکن تھے۔ حدود سلطنتِ اسلامیہ میں ان کے علاوہ کسی کوفتو کی جاری کرنے کا اختیار نہ ق

الله المحال کے معرکہ کے دوران، جس میں ایرانی لاکھوں کی تعداد میں لشکرِ جرار لے کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تھے اوران کامشہور سپہ سالا رفیروزان جوتجر بہ کاراورگرگ باراں دیدہ تھا خم ٹھونک کرسا منے آگیا تو مقابلہ کے لیے امیر المونیین حضرت ابنِ خطاب ڈھٹو نے خود نکانا جا ہا کثر صحابہ ڈھٹو نے اس فیصلہ کی تصدیق کی لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دور نکانا جا ہا کثر صحابہ ڈھٹو نے اس فیصلہ کی تصدیق کی لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دائے گی تو انہوں نے فرمایا:

''اسلام کی فتح وظاست کا دارومدار کثرت وقلت پرنہیں بلکہ بیاللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو اس نے غالب کر دیا' بیاللہ تعالیٰ کالشکر ہے جس کواس نے تیار کیا ہے اوراس کی امداد فرمائی ہے اس وجہ سے وہ کامیابی وترقی کی اس منزل تک پہنچا ہے اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا اوراپ لشکر کی نصرت فرمائے گا۔۔۔۔۔اہلی عرب اگر چہ آج بلحاظِ تعداد تھوڑے ہیں' لیکن وہ اسلام کی برکت سے بہت زیادہ ہیں اوراپ اتفاق واتحاد کے باعث طاقت وراور غالب ہیں۔ (اے امیر المونین) آپ قلب بن جائے اور عربی لشکر کی چکی کو چلا ہے ۔ بہیں سے کفار کو جنگ کی آگ میں جمو نکتے جائیں۔۔۔۔۔'(تاریخ الحلفا جلد 2 تبران) کی سے حضرت عمر جالئو نے جب بیت المال سے وظائف جاری کے تو صحابہ ڈنا فیڈ کے مقام کا خیال رکھا۔ پہلاطقہ جس کے لیے سب سے زیادہ وظیفہ (5000 درہم سالانہ) مقرر کیا اس میں خیال رکھا۔ پہلاطقہ جس کے لیے سب سے زیادہ وظیفہ (5000 درہم سالانہ) مقرر کیا اس میں

سیدناعلی ابنِ ابی طالب کا نام نامی اسم گرامی شامل تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دورانِ خلافتِ فاروق اعظم ڈالٹی بیہ وظیفہ وصول کرتے رہے۔ اس سے دوبا تیں کھل کرسا منے آتی ہیں' اوّل بیہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلافتِ فاروق ڈالٹی کو جائز سمجھتے تھے دوم بیہ کہ حضرت عمر ڈالٹی کے دل میں شیرِ خداکی بے پایاں قدرومنزلت تھی۔

امیرالمونین حضرت عمر والی نے حضرت علی مرتضلی والی شیرِ خدا ہے ان کی صاحبز ادی ام کاثوم کارشتہ طلب کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قبول فر مایا اور ماہ ذیقعدہ 17ھ میں نکاح کر دیا۔ تمام معتمدا ورمعتبر موز حین نے اپنی اپنی کتابوں میں تصریح کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دیا۔ تمام معتمدا ورمعتبر موز حین نے اپنی اپنی کتابوں میں تصریح کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ابنی اثیر نہتر تاریخ کامل 'میں تحریر کرتے ہیں:

بخاری شریف باب الجہاد میں بھی ضمناً اس واقعہ کا بیان موجود ہے۔ اس واقعہ ہے بھی بیرحقیقت کھل کرسا منے آجاتی ہے کہ ان بزرگوں میں قطعی طور پر کسی قشم کی مخاصمت ،منافرت یا بداعتما دی نہیں پائی جاتی تھی۔ لے

لِ انسان کوجن سے محبت ہوتی ہے اپنی اولا د کے نام بھی انہی کے نام پررکھتا ہے۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اپنے تین فرزندوں کے نام پہلے تین خلفا کے نام پرر کھے جن کی تفصیل اس طرح ہے :

ا۔ حضرت اُم البنین کے بطن سے چارفرزند پیدا ہوئے حضرت عباس علمدارٌ ، حضرت جعفرٌ ، حضرت عبداللّٰدٌ اور حضرت عثال ؓ۔ اور
یہ چاروں بھائی میدانِ کر بلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عباس علمدارٌ کے ایک بھائی کا نام تیسر سے خلیفہ راشد کے نام پر تھا۔
۲۔ لیلی بنتِ مسعود کے بطن سے دوفرزندوں کی ولادت ہوئی۔ ایک کا نام آپ کرم اللّٰد وجہدنے ابو بکرٌ رکھا حالانکہ ابو بکر نام
نہیں کنیت ہے لیکن آپ نے خلیفہ راشد اوّل کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ اور دوسرے کا نام عبید اللّٰہ ؓ رکھا۔ یہ
دونوں بھی میدان کر بلا میں شہید ہوئے۔

۔ کتبِ انساب اور کتبِ تاریخ کے مطابق حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ کی نسل پانچ فرزندوں سے چلی ۔ حضرت امام حسنؓ ، حضرت امام حسینؓ ، حضرت محمد بن حنفیؓ ، حضرت عباس علمہ دارؓ اور حضرت عمرؓ ہے۔ اور بیاعمر ، عمر اطرفٹ کے نام سے مشہور ۔ ۔ ۔ ۔

#### حضرت على كرم اللدوجهه الكريم كا دور خلافت 28 دوالجه 35 هة 17 رمضان البارك 40هه 23 بون 656 متا 27 جؤرى 661

حضرت عثمان غنی طالبیٰ کی شہادت کے بعد حالات بے حدیر بیثان کن صورت اختیار کر گئے تھے۔ تمام اکابر صحابةً اور امہات المونین حج کی غرض سے مکہ گئے ہوئے تھے۔ باغی مدینه منورہ میں دندنا کے پھر رہے تھے۔حضرت عثمان غنی ڈاٹٹؤ کی میت بے گوروکفن پڑی تھی۔ بلوائی کسی کوقریب سی کے اجازت ندو ہے تھے۔ تین روز اسی طرح گزرگئے۔ آخر کچھ صحابہ <sub>انگائی</sub> اور حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ نے باغیوں ہے رابطہ قائم کیالیکن انہوں نے حضرت عثمان ذوالنّورین ﴿اللّٰهُ کَلَفُن فَن کَی اجازت نہ دی۔حضرت علی کرم اللّٰدو جہہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہیں سخت ست کہہ دُّ الا اور حضرت عثمان غنی ﴿ اللهُ كَلَفُن دُن كا انتظام كروا ديا۔ آپ کو جنت البقيع ميں دفن نه كيا جاسكا۔ جنت البقيع كے باہر ''حس كوكب' ميں دفن كيا گيا۔اس وفت سيدنا عثان عني الليو كي قبر جنت البقيع کے اندر ہے۔ قبرستان کی حدود حس کوکب کی سمت میں بڑھا کر قبر کو جنت اُبقیع کے اندر کرلیا گیا۔ جليل القدرصحابه ﴿ وَأَنْتُهُ مِينِ ہے حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ ٔ حضرت طلحہ ﴿ اللّٰهُ وَ حضرت زيرٌ بن ثابت اور کعب بن ما لکٹ وغیرہ کفن دفن اور جنازہ میں شریک ہوئے۔ جنازہ اور تدفین کے وقت بھی بلوائیوں نے تعارض کیالیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کوئری طرح جھڑک دیا۔ حضرت عثمان بن عفان ﴿ اللَّهُ كَي شهادت كے بعد انصار ومهاجرین كا ایک گروہ حضرت علی كرم اللّٰد وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی بیعت کرنا جا ہی کیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیہ کہہ کر ا نکار کر دیا:''میں امیر کے بجائے وزیر بننا بہتر سمجھتا ہوں ،تم جس کومنتخب کر و گے میں بھی اس کومنتخب

بیعت کے لیے آنے والول نے بہت منت ساجت کی لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے

انكاركوا قرار مين تبديل نهكر سكے۔

حضرت عثمان عنی واقی کی شہادت کے بعد بلوائیوں کوشدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جانتے تھے کہ عالمِ اسلام قریش کے علاوہ کسی دوسرے کی خلافت پرمتفق نہ ہوگا۔ انہوں نے حضرت طلحہ والینی حضرت زبیر والینی حضرت سعد والینی حضرت عبداللہ ابنِ عمر والینی اور حضرت علی ابنِ الجی طالب والینی میں سے ہرایک کومنصب خلافت پرمتمکن کرنا چاہالیکن کسی نے بھی اقر ارنہ کیا۔ کوفہ والے حضرت زبیر والینی کی طرف جھکا و رکھتے تھے۔ بصرہ والے حضرت طلحہ والینی کو خلیفہ بنانا علی حضرت کے لیے دباؤ ڈال

جب صحابہ بڑائیڈ میں ہے کئی نے بھی منصب خلافت کو قبول نہ کیا تو مفسدین پریشان ہو گئے۔ان
میں سے بے شعوراور شرپندتو یہ چاہتے تھے کہ اپنا اپنا علاقوں کو واپس چلے جا کیں اور مدینہ کو
اس کے حال پر چھوڑ دیں لیکن جو ذراعقل و ہوش رکھتے تھے وہ دارالخلافت کو فتنہ و فساد کی نظر کرکے
واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ان میں اکثریت مصر کے بلوا نیوں کی تھی۔ آخر کارانہوں نے اہل
مدینہ کو جمع کیا اور کہا تم لوگ اہل شور کی ہو۔ تہارا تھم تمام امتِ جمدیہ پرنافذ ہوتا ہے۔ اپنے میں
مدینہ کو جمع کیا اور کہا تم لوگ اہل شور کی ہو۔ تہارا تھم تمام امتِ جمدیہ پرنافذ ہوتا ہے۔ اپنے میں
سے کسی کو امام مقرر کر لو جم اس کی بیعت کر کے واپس چلے جا کیں گے اورا گردودن کے اندر پیکام
نہ ہوا تو ہم فلال فلال اشخاص کو قبل کر کے واپس چلے جا کیں گے۔ مدینۃ الرسول کے پاک
باسیوں کے لیے بیلح فکر بیتھا۔وہ بلوا ئیوں کے ہاتھوں مظلوم عثان غنی ڈائٹو کا انجام دیکھ چکے تھے۔
اہل مدینہ ل کر حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے ابتدا تو قطعی انکار کر دیا 'لیکن جب اہل مدینہ کا تقاضہ
کرنے لگے۔حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے ابتدا تو قطعی انکار کر دیا 'لیکن جب اہل مدینہ کا تقاضہ
زور پکڑ گیا تو انہوں نے ایک روز غور کرنے کے لیے مانگ لیا۔ اگلی شبح صحابہ کرام بڑائی حاضر
ہوئے۔ اس دوران مصر کے بلوائیوں کا ایک گروہ حکیم بن جبلہ کے ساتھ اور کو فیوں کا ایک گروہ
ہوئے کی کے۔ ہمراہ پہنچ گیا۔و باؤائنا بڑھا کہ حضرت علی ڈائٹو کو منصب خلاف قبول کرتے ہی بئی۔
اشتر مختی کے ہمراہ پہنچ گیا۔و باؤائنا بڑھا کہ حضرت علی ڈائٹو کو منصب خلاف قبول کرتے ہی بئی۔

#### بیعت اور خطبه خلافت کی

حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر بیٹھ کریدار شا دفر مایا:

''اے لوگو! مجھ پر کسی کا کوئی حق سوائے اس کے نہیں ہے کہ مجھ کوتم نے امارت کے لیے منتخب کیا ہے ۔ کل تم میرے پاس پریشان ہو کر آئے تھے اور میں خلافت وامارت سے گریز کر رہا تھا لیکن تم لوگ اس پرمصر ہوئے کہ میں تمہارا امیر بنوں اور تمہاری قسمت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہو۔''

لوگوں نے کہا '' بلاشہ ہم نے ایسا کیااورہم لوگ اب تک اپنے خیال پر قائم ہیں۔'
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فر مایا: ''اے اللہ! گواہ رہنا۔'
اس کے بعد لوگوں نے بیعت کرلی۔ بیواقعہ جمعۃ المبارک 28 ذوالحجہ 35 ہجری کا ہے۔
حضرت طلحہ طابق تھی کہ سنت رسول اللہ
حضرت طلحہ طابق تھی کہ سنت رسول اللہ
طابق اور حضرت زبیر طابق نے بیعت کرتے وقت بیشرط رکھی تھی کہ مسنت رسول اللہ
طابق ایم کے مطابق تھی دیں گے اور حدود شری کو قائم کریں گے۔ بیجی کہا گیا ہے کہ حضرت طلحہ طابق اور نیر طابق تھی کہا گیا ہے کہ حضرت طلحہ اور کی میاب کی اور نے بیا کی کہا گیا ہے کہ حضرت طلحہ کی بیعت کر لی اور زبیر طابق نے بلوا ئیوں کے دباؤ پر مسجد میں آئے سے قبل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت کر لی سے تھی ۔ ( تاریخ ابن ظلدون حصہ اول )

#### • قصاصِ عثمان طلطهٔ كامطالبه

حضرت علی کرم اللہ وجہہ خطبہ سے فارغ ہوکر مکان پرتشریف لے گئے۔ پچھ ہی دیر بعد حضرت طلحہ ڈاٹٹؤ اور حضرت زبیر ڈاٹٹؤ بن العوام بھی پہنچ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے استقبال کیااور آمد کی وجہ دریافت کی تو دونوں جلیل القدر صحابہ ڈڈاٹٹؤ نے یک زبان ہوکر کہا کہ ہم نے بیعت مشروط کی تھی اور ہماری شرط حضرت عثمان ذوالنورین ڈٹٹؤ کے قاتلوں سے قصاص لینا ہے۔ اب ہم

اسی لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ قصاص لیں۔ حضرت علی بڑائی نے فرمایا '' مجھے عثمان غنی بڑائی کے مظلومانہ طور پرقتل کیے جانے کا بے حد دکھ ہے۔ مجھے ان کے حقوق اور قصاص کی فکر ہے۔ میں ضرور قصاص لوں گالیکن جلد ہازی نہیں کروں گا۔ میں اس وقت تک تمہاری رائے پرعمل نہیں کرسکتا جب تک سلطنت کے امور منظم نہ ہوجا میں اور لوگ راہ راست پرنہ آجا کیں ۔'' حضرت طلحہ بڑائی و زبیر بڑائی ہیں کرواہیں چلے آئے۔ مدینہ منورہ کے گلی کو چوں میں قاتلینِ عثمان سے قصاص لیے جانے کے معاملہ پرسر گوشیاں ہونے لگیں۔ (تاریخ اسلام پروفیسر عبداللہ ملک)

جب امیر المونین حضرت علی ابن طالب رہے کو یہ خبر ملی کہ شہر کے گلی کو چوں میں حضرت عثمان غنی دہو کی دہو کی جا تیں بنار ہے ہیں تو آ پ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ منبر پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو بلوا بھیجا۔ جب لوگ آ گئے تو واشگاف الفاظ میں حضرت عثمان غنی دہو ہے مظلوما نہ تل سے اپنی برائت کا اعلان کیا۔ عہد ہ خلافت کی ذمہ دار یوں اور اپنے مسائل کا ذکر کیا۔ لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کرتے ہوئے یقین دلایا کہ عدل وانصاف کے تقاضے پورے کیے جا کیں گئے۔

ا گلے روز مروان بن حکم اور خاندان بنوامیہ سے تعلق رکھنے والے بچھ دوسرے لوگ شام روانہ ہو گئے ۔حضرت علی کرم اللّٰدو جہدان کو ندروک سکے۔

#### وصرت عائشہ ڈاٹٹیٹا کی طرف سے قصاص کا مطالبہ

ام المومنین سیّدہ عا کشه طیبہ طاہرہ حضرت عثمان غنی ولائؤ کے محاصرہ کے زمانہ میں جج بیت اللہ کے ارادہ سے مدینہ منورہ سے مکہ روانہ ہوگئ تھیں۔ مناسک جج کی ادائیگی کے بعد مدینہ والیس تشریف لارہی تھیں کہ اثنا سفر میں صُرف کے مقام پر ایک شخص عبیداللہ بن ابی سلمہ لیشی سے ملاقات ہوگئی۔ اس سے جب مدینہ منورہ کا حال دریافت کیا تو اس نے حضرت عثمانِ غنی ولائؤ کی مظلومانہ شہادت کی خبر سنائی۔ بہ خبر سن کر آپ ولائؤ کا کہ امیر مظلومانہ شہادت کی خبر سنائی۔ بہ خبر سن کر آپ ولائؤ کا کہ امیر

المومنین کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ''مفسدین نے وہ خون بہایا جس کواللہ نے حرام کیا۔ اس مقدس ترین شہر کی عظمتوں کو داغدار کیا جواللہ کے رسول سائی آلیا کی ججرت گاہ تھا۔ اس مہینہ میں خون ریزی کی جس میں کشت وخون ممنوع تھا۔ وہ مال لوٹا جس کالیناان کے لیے جائز نہ تھا۔ اللہ کی قتم اعتمان کی ایک انگلی بلوائیوں جیسے تمام عالم سے بہتر ہے۔ بلا شبہ وہ جس الزام کے ساتھ عثمان کی عداوت پر کمر بستہ ہوئے تھے اس سے عثمان اس طرح پاک وصاف ہو گئے جس طرح سونا کیٹ سے اور کیڑ امیل سے یا ک ہوجا تا ہے۔''

🧥 حضرت عا مُشهر طِلْقُهُا نے مدینه منورہ جانے کاارا دہ ملتوی کر دیا۔عبداللّٰہ بن حفری جوحضرت عثمان وللنور کی طرف ہے مکہ کے عامل تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضرت عثمان طلقة کے خون کا قصاص لینے والا پہلاشخص میں ہوں۔ بین کر بنوا میہ سے تعلق رکھنے والے تمام وہ لوگ جمع ہو گئے جوحضرت عثمان غنی طائن کی شہادت کے بعد مکہ چلے آئے تھے۔ان میں دوسرے لوگوں کے علاوہ حضرت سعید ﴿اللَّهُ بِنِ العاص اور ولید بن عقبہ بھی تھے۔ مدینہ منورہ سے حضرات طلحہ ڈاٹٹؤ وز بیر ڈاٹٹؤ بھی مکہ پہنچ چکے تھے۔بصرہ میں عبداللہ ابن عامراوریمن سے یعلی بن منیہ جے سواونٹ اور جے لا کھودینار لے کرآئے۔حضرت طلحہ ڈٹاٹیڈ وزبیر ڈٹاٹیڈ نے تفصیل کے ساتھ مدینه منورہ کے حالات گوش گزار کیے۔حضرت عثمان غنی ڈاٹٹؤ کی شہادت،حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت اور قصاص کا مطالبہ خاص طور پر زیرِ بحث آئے۔ پچھلوگوں نے شام کی طرف جانے کا مشورہ دیا۔ابن عامر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے بتایا کہ شام میں حضرت معاویہ ڈاپٹیؤ بلوائیوں کی روک تھام کے لیے کافی ہیں اور رائے دی''بھرہ کی طرف خروج کیا جائے۔بھرہ کے لوگوں کاطلحہ طابقۂ کی طرف رجحان طبع ہے' نیز میرے مراسم بھی وہاں بہت گہرے ہیں' جب ہم بصرہ یر قابض ہوں گے تو اہل بصرہ بھی ہمارے ساتھ'' قصاص'' کا مطالبہ کرنے لگیں گے۔اس طرح ہم زیادہ موثر انداز میں قاتلین عثمانؓ کا مقابلہ کرسکیں گے۔''سب حاضرین نے اس رائے کو پسند کیااوربصرہ کی طرف خروج کا فیصلہ ہو گیا۔ مکہ سے بھرہ کی طرف کوچ کا وقت آیا تو شہر میں اعلانِ عام کر دیا گیا کہ سیّدہ عائشہ اور حضرات طلحہ والی و زبیر والی بھرہ کی طرف روانہ ہور ہے ہیں؛ جولوگ اسلام سے ہمدردی رکھتے ہیں اور حضرت عثان والی کی خون کا قصاص لینے کے تق میں ہیں وہ ساتھ اللہ جا کیں جس کے پاس سواری نہ ہوگی اسے سواری فراہم کی جائے گی۔ مکہ مکر مہ سے ام المونین حضرت عاکشہ والی کی ساتھ کم و بیش سولہ سوافراد فکلے۔اطراف و جوانب سے آکرلوگ شامل ہوتے گئے۔اس طرح مناتھ کی تعداد تین ہزار ہوگئی۔حضور مالی کی حضرت عباس بن عبدالمطلب والی کی وجمح مدام الفضل والی مکہ میں قیام پذرتھیں۔انہوں نے حضرت عباس بن عبدالمطلب والی خطاکھا ، وجمح مدام الفضل والی مکہ میں قیام پذرتھیں۔انہوں نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کوایک خطاکھا کی جس میں مکہ کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے اور خفیہ طور پرایک نامہ بر کے ذریعے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو تھیج دیا۔

جب حضرت عائشہ صدیقہ والی مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئیں تو دیگرامہات المونین ذاتِ عراق تک المونین ذاتِ عراق تک اللہ علیہ ملکہ مکرمہ سے روانہ ہوئیں تو دیگرامہات المونین ذاتِ عراق تک ان کے ہمراہ گئیں اور اس مقام سے رور دکر ان کو الوداع کہا۔ یہاں پرایک حدیث مبارکہ کاذکر کرنا ضروری ہے کہ:

ایک روز اللہ کے رسول مانی آلیا تشریف فرما تھے۔ اکثر و بیشتر امہا ق المومنین بھی حاضرِ خدمت تھیں۔ اکثر و بیشتر امہا ق المومنین بھی حاضرِ خدمت تھیں۔ اچا نک سرورِ عالم مانی آلیا کے ارشاد فرمایا: '' کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ تم میں سے کدمت تھیں۔ اچا نک سرورِ عالم مانی آلیا کی ارشاد فرمایا: '' کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ تم میں سے کس کود مکھ کرچشمہ خواب کے کتے بھو نکنے لگیں گے!''

ذات عرق سے قافلہ روانہ ہوا۔ اُم المومنین ولیکی کو ایک اونٹ پرسوار کیا گیا جس کا نام عسکرتھا۔ چلتے چلتے قافلہ چشمہ خواب کے قریب پہنچ گیا۔ قافلہ کود بکھ کر چشمہ خواب کے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ سیّدہ عائشہ ولیکی نے پوچھا یہ کون سامقام ہے۔ عرض کی گئی یہ چشمہ خواب ہے۔ بیسناتھا کہ حضرت عائشہ ولیکی نے بے تاب ہوکرفر مایا ''مجھے لوٹا وَ۔لوٹا وَ!''

آپ ڈیا ہے۔ فوراً اونٹ کی گردن پرتھیکی دے کراس کو بٹھا دیا اور اونٹ سے اتر پڑیں۔ قافلہ رک گیا۔ آٹے نے ایک رات اور ایک دن وہاں پر قیام فرمایا۔ فرمانِ نبوی یا دکر کے حضرت عائشہ ظافیہ تذبذب کا شکار ہوگئیں۔ طبع مبارکہ پراضطراب کے آثارنظر آنے لگے۔ اس عالم میں جب ایک دن گزرگیا تو کسی نے چلا کر کہا: ''جلدی کرو۔ جلدی کروحضرت علی ظافیہ پہنچ گئے۔'' یہ سننا تھا کہ قافلہ والے سوار ہوکر تیزی سے روانہ ہو گئے۔ ان کا رخ بصری کی طرف تھا۔ آخر بصری میں جا کر قیام کیا۔ اور یوں بصرہ پر حضرت طلحہ ڈاٹیڈ اور حضرت زبیر ظافیہ کا قبضہ ہو گیا اور حضرت عثمان بن حنیف حاکم بصرہ کو وہاں سے نکال دیا گیا۔

#### اميرالمونين حضرت على ولاتين كي بصره كوروا نگي

آپ مطالعه فرما نجلے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوآپ کی چجی ام الفضل زوجہ حضرت علی سن عبدالمطلب مکہ کے حالات اور مکہ سے حضرت طلحہ ڈاٹٹو وزبیر ڈاٹٹو کی بصرہ کوروائل کے بارے میں مطلع کر چکی تھیں۔اس خبر سے امیر المومنین ڈاٹٹو سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے اور بصرہ کی طرف روائل کی تیاریاں شروع کر دیں۔رہتے الثانی 36ھ کے آخری دنوں میں مدینۂ کوفۂ مصراور مکہ کی ایک جمعیت کوساتھ لے کر بھرہ کی سمت روانہ ہوئے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب ربذہ پنچے تو بھرہ پر حضرات طلحۃ وزبیرؓ کے قبضہ کی جرملی۔
تشویش میں اضافہ ہوگیا۔ ربذہ میں قیام کیا اور یہاں سے متعددا حکام جاری کیے۔ ربذہ میں قیام
پنریر سے کہ قبیلہ طے کی ایک جماعت امداد کے لیے آئی۔ آپ ڈاٹٹو نے ان کی تعریف کی اور لشکر
میں شامل کرلیا۔ ربذہ سے روانہ ہوئے تو راستہ میں کوفہ کا ایک شخص ملا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
اس سے حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹو عامل کوفہ کے طرزعمل کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے
جواب دیا کہ اگر آپ صلح کا قصدر کھتے ہیں' تو وہ آپ کی اطاعت کریں گے' لیکن جنگ کی صورت
میں الگ ہوجا کیں گے۔ یہ من کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا'' اگر کسی حادثہ کا شکار نہ ہوا تو
میراصلے کے علاوہ اور کوئی قصد نہیں۔''قید سے روانہ ہو کر ثعلیہ پنچے اور وہاں سے روانہ ہوئے تو
فریقار سنچے۔

اس موقع پرامیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہد نے محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر کواپنا ایک خط دے کر ابوموی اشعری طابع کی اشعری طابع کی سورت میں حضرت ابوموی اشعری طابع کی طابع کی سورت میں حضرت ابوموی اشعری طابع کی طابع کی سورت میں حضرت ابوموی اشعری طابع کی سے بھر بور تعاون اور اس میں شرکت کا وعدہ لینا جا ہا تو انہوں نے یہ کہہ کرا نکار کر دیا ''جنگ کے لیے نکلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹھ رہنا آخرت کی ۔''

حضرت الوموی اشعری والی کی بات من کر کوفہ والوں نے امیر المونین کے نمائندوں سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اس صورت حال کو دیم کر گھر بن ابو بکر اور گھر بن جعفر شے سخت رویہ اختیار کیا لیکن حضرت ابوموی اشعری والی اپنے موقف سے سرمومخرف نہ ہوئے اور فرمانے گے ''اگر جنگ ضروری ہے تو مفسد بن سے جنہوں نے تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے معصوم عثمان اف والتورین والی کو شہید کر دیا''۔ دونوں امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کوفہ کے حالات گوش گزار کیے۔ امیر المونین نے حضرت عبداللہ بن عباس والی اور وود اشتر بن مالک کو حضرت ابوموی اشعری والی والی ایک فوجہ بجا۔ اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود وہ حضرت ابوموی اشعری والی والین کے باوجود موحضرت ابوموی اشعری والین کو این موقف سے نہ ہٹا سکے۔ ان کی واپسی پر امیر المونین نے اپنی صاحبز ادہ امام حسن والین اور حضرت عمار بن یا سر والین کو کوفہ بھیجا۔ ان کی واپسی پر امیر المونین نے حضرت ابوموی اشعری والین معموم میں تشریف لے گئے۔ جب حضرت حسن والین محری والین معربی بیں تشریف لے گئے۔ جب حضرت حسن والین محری والین محرب بیں تشریف لے گئے۔ جب حضرت حسن والین محرب بیں تشریف لے گئے۔ جب حضرت حسن والین محرب بیں تشریف لے گئے۔ جب حضرت حسن والین محرب بیں تشریف لے گئے۔ جب حضرت حسن والین محرب بیں تشریف لے گئے۔ جب حضرت حسن والین مولی آسے والین کیا تو آ ب نے جواب دیا:

''میں نے رسول اللہ طُنْ مُلَائِم سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے'' عنقریب فتنہ برپا ہوگا۔ اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑ ہے ہوئے ہے بہتر ہوگا۔ کھڑ ا ہوا شخص پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا اور پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا اور پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا اور پیدل چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں ان کا خون اور مال ایک دوسرے پرحرام ہے۔''

بی تقریرین کر حضرت عمارین یا سر را النیز کو سخت غصه آگیاا وروه حضرت ابوموی اشعری را النیز کو بُر ابھلا کہنے لگےاورلعن طعن کرنے لگے حضرت ابوموسیٰ اشعری را النیز تو خاموش رہے کیکن موقع پر موجودان کے خیرخوا ہوں نے حضرت عمار بن یاسر دلائیڈ پر جملہ کر دیا' لیکن حضرت ابوموسیٰ اشعری دلائیڈ نے ان کو بچالیا۔

اسی وقت زید بن صوحان حضرت ابوموئی اشعری ڈٹٹڈ اور اہلِ کوفہ کے نام ام المومنین کا ایک خط لے کر پہنچا۔لوگوں کے منع کرنے کے باوجوداس نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔وہاں امیر المومنین کے خیرخواہ بھی موجود تھے انہوں نے زید پر جملہ کرنے کی کوشش کی حضرت ابوموئی اشعری ڈٹاٹٹڈ لوگوں کولڑنے سے منع کرتے رہے۔

اشتر بن مالک دوبارہ کوفہ آیا اور حضرت ابوموی اشعری ڈھٹھ کے سامنے دوشرائط پیش کیس۔اوّل میں امیر المونین کے ساتھ تعام تک کیس۔اوّل میں امیر المونین کے ساتھ تعاون کریں اگر ایسانہیں کر سکتے تو شام تک کوفہ سے نکل جائیں۔ حضرت ابوموی اشعری ڈھٹھ فوراً اسی وقت کوفہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوگئے۔

حضرت حسن بن علی ولائٹۂ اور اشتر بن مالک کوفیہ والوں کو لے کر ذیقار کے مقام پر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

# حضرت قعقاع والفؤام المونيين والفؤاك كحضور مصالحت كى كوشش

جب فریقین اپنی اپنی جمعیت کے ساتھ ہر طرح تیار ہو گئے تو حضرت علی والیو نے حضرت میں بھیجا۔ قعقاع والیو صحابی رسول سائی آلیو کی کو مصالحتی کوششوں کے سلسلہ میں ام المومنین کی خدمت میں بھیجا۔ ان کومختلف امور کے بارے میں ضرور کی ہدایات دینے کے بعد اجازت دی کہ اگر دورانِ گفتگوکوئی نیامسئلہ پیش آئے تو تمہیں اختیار حاصل ہوگا کہ اپنے اجتہا دکوکام میں لا وُاوراس کا مناسب جواب دو۔ حضرت قعقاع والیو ام المومنین والیو کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئے:۔ قعقاع والیو ام المومنین والیو کا کے کہ کے دو۔ حضرت قعقاع والیو المومنین اس کے کوکس چیز نے خروج برآ مادہ کیا ہے؟"

ام المونین فی د الوگوں کے اختلاف اور ان کی اصلاح کے خیال نے۔'' قعقاع فی د بیر د اللہ میں میں میں میں میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے روبرو ان سے گفت وشنید ہوسکے۔''

ام المومنین ﴿ الله عَنْ الله ع آغاز ہوا۔

قعقاع ﷺ:''میں نے ام المونین سے سوال کیا تھا کہ کس چیز نے ان کوخروج پر آ مادہ کیا۔ آپ سے بھی سوال پوچھنا جا ہتا ہوں۔''

طلحه وزبير شِيَالَيْمُ: ''ام المومنين كاجواب بى بماراجواب ہے۔''

قعقاعٌ: "أم المونين كاجواب تقا: اختلاف امت اوران كي اصلاح ـ

میراسوال بیہے کہ آپ اصلاح کے لیے کیا طریق کاراختیار کرنا چاہتے ہیں؟

طلحه وزبير شأليَّمُ: "مم جائِتِ بين كه قاتلينِ عثانٌ سے قصاص ليا جائے اگر ايسانه كيا گيا تو

تعلیماتِ قرآنی کےخلاف ہوگا۔''

قعقاع ہے: ''بیری بات ہے۔ ہم بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کیکن آپ نے جوطریقِ کار اختیار کیا وہ مناسب نہیں ہے۔ بھرہ کے جن چھ سو افراد کو آپ نے قتل کر ڈالا وہ عثان ذوالنورین چھ کے قاتل نہیں تھے۔اس طرح کی کاروائیوں سے اختلاف امت کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا۔''

ام المونين : (قعقاع كومخاطب كرتے ہوئے) " پھرتمہارى رائے كيا ہے؟"
قعقاع : "آپ ام المونين ہيں۔ ہمارے ليے خيرو بركت كى كليد ہيں۔ ہميں اس خيرو
بركت سے محروم كركے فتنہ و بلا ميں مبتلانہ كريں ورنہ خود آپ كو آزمائش ميں سے گزرنا پڑے گا۔
آئے مصالحت سے كام ليں مل كراختلافات كى خليج كو پائ ديں۔ جب فتنہ دم تو ڑ جائے تو مل كر
قصاص ليں تا كہ تعليمات ِقرآنى پر بھى عمل ہوا ورمسلمانوں كوعا فيت حاصل ہو۔"

ام المومنین : '' تمہاری رائے صائب ہے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ حضرت علی دلائظ بھی آ مادہ ہوں۔''

قعقاع ُ:''میں ابھی جا کران سے بات کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف اس کو قبول کریں گے بلکہ خوش بھی ہوں گے۔''

طلحہ وزبیر ﷺ:''اگرامیرالمومنین کوخوشی ہوگی تواتحاد بین المسلمین سے یقیناً ہمیں بھی قلبی مسرت ہوگی۔''



جنگ جمل وہ جنگ ہے جس سے تاریخ اسلام کا سینہ داغدار ہوگیا۔ فریقینِ جنگ میں سے ایک کی سربراہی وہ معزز ومحتر م خاتون کر رہی تھیں جن کواللہ کے رسول این آلیا کا بے پناہ اعتماد حاصل تھا۔ جن کوام المونیین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ جن کے جمرہ میں ہادی برحق میں آلی آلیا ہے نہ تری المونین گزارے۔ جن کا حجرہ قیامت تک سرور عالم مین آلیا ہے کی آرام گاہ قرار پایا۔ وہ خاتون اُم المونین عائشہ صدیقہ جن گاجرہ قیامت تک سرور عالم مین آلی ہے کہ آرام گاہ قرار پایا۔ وہ خاتون اُم المونین عائشہ صدیقہ جن گاجرہ قیامت تک سربراہی اس مرد ذی وقار کے ہاتھ میں تھی جنہوں نے دریسایہ رسولِ مقبول پرورش پائی۔ جنہیں سیدعالم مین آلیا ہے نے اپنی لخت جگر فاطمیہ بتول خاتون جنت کارشتہ عطافر مایا تھا۔ وہ مردو فاسرشت حیدر کرار حضرت علی ابن ابی طالب جاتھ تھے۔

انہیں آپس میں لڑنا زیبانہیں تھا۔۔۔۔انہیں جنگ نہیں کرنا چاہیےتھی۔۔۔۔انہوں نے کب آپس میں جنگ کی۔

چیثم زمانہ گواہ ہے ان فیض یافتگان بزم رسالت نے اپنی مرضی سے جنگ نہیں گی۔ انہیں جدال وقال کی بھٹی میں دغابازی اور فریب کاری سے جھونک دیا گیا۔مصالحانہ کوششیں بار آ ور ہو چکی تھیں دونوں فریق'' پہلے اتفاق واتحاد اور اصلاحِ احوال اور پھر قصاص'' کے فارمولہ پر

دوسری طرف امیر المونین حضرت علی کرم الله وجهه شور وغل من کر خیمه سے باہر فکلے تو شرپندوں کی طرف سے مقرر کیے گئے ایک فتنہ پرداز نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ بصرہ والوں فریندوں کی طرف سے مقرر کیے گئے ایک فتنہ پرداز نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ بصرہ والوں نے حملہ کردیا ہے اوران کا گروہ تیر برسا تا ہوا الله اچلا آتا ہے۔ بیان کر حضرت علی کرم الله وجهہ کہنے گئے: ''افسوس! طلحہ وزبیر رہی گئے ہوں ریزی کیے بغیر نہ مانیں گے۔''

اس کے بعدامیر المونین ڈاٹھ اپنے گھوڑے پر سوار ہوگئے اور افسر ان کشکر کو میمنہ اور میسرہ پر مامور کرنے گئے۔ پھر جنگ چھڑگئی اور الیی شدت اختیار کی کہسی کو سننے سنانے یا سمجھنے سمجھانے کا موقعہ ہی نہ ملا۔ البتہ کعب ڈاٹھ بن سور اُم المونین کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئے:

''اے مومنوں کی ماں! جنگ پوری حشر سامانیوں کے ساتھ شروع ہوگئی ہے۔ مسلمانوں

کی تلواریں مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہی ہیں' مسلمانوں کے نیزے مسلمانوں کے سینے چاک کر رہے ہیں۔اٹھیے'!اور موقعہ جنگ پرتشریف لے چلیئے ہوسکتا ہے آپ کود کیھاللہ مصالحت کی کوئی صورت پیدا کردے۔''

ام المومنین بی کی ایک ہووج میں بٹھا کر اونٹ پر سوار کرایا گیا ہووج کو زرہیں پہنا دی
گئیں اور آپ بی کی سواری کوایک ایسے مقام پر لاکر کھڑا کیا گیا جہاں سے جنگ کا منظر بخو بی نظر
آتا تھا۔ تھوڑی دیر جنگ جاری رہی اور بھرہ والوں کے پاؤں میدانِ جنگ سے اکھڑ گئے اور وہ
پیچھے ہٹ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہدنے اپنی فوج کو تعاقب کرنے سے منع کر دیا۔
مفسدین کی فریب کاری اور فتنہ پردازی کے نتیجہ میں جب دونوں لشکر یلغار کرتے ہوئے آئے منے
سامنے آگئے تھے تو اس قدر قریب ہوگئے کہ گھوڑوں کی گردئیں ایک دوسرے کو چھونے گئی تھیں۔
مامنے آگئے جھے تو اس قدر قریب ہوگئے کہ گھوڑوں کی گردئیں ایک دوسرے کو چھونے گئی تھیں۔
اس موقعہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہد نے جب آئے اٹھا گھا کر دیکھا تو حضرت زبیر بڑا ٹیو کو اپنے سامنے
بایا۔ حضرت طلحہ بڑا ٹیو بھی قریب ہی نظر آئے۔ امیر المونین حضرت نامی کرم اللہ وجہد کہنے گئے: '' تم
لوگوں نے آلات حرب سواروں اور بیادوں کو جمع کر کے میر سے ساتھ عداوت کی ہے۔ کیا اللہ
تعالی کے نزدیک اس عداوت کی کوئی وجہ ہے؟

کیامیں تمہارا دینی بھائی نہیں ہوں؟

کیاتم پرمیراخون اور مجھ پرتمہاراخون حرام نہیں ہے؟

کیا کوئی ایساامر بتاسکو گے کہ جس کی وجہ سے میراخون تم پرمباح ہو؟"

حضرت طلحہ ﴿ اللّٰهُ : کیا قاتلینِ عثمانٌ تمہارے ساتھ نہیں مل گئے؟ کیا اس سےتم پرقل کی سازش میں شریک ہونے کاالزام عائرنہیں ہوتا؟

حضرت علی طاقتی :''اللّٰد کی بناہ جوابینے دین کو پورا کرنے والا ہے۔ میں قاتلینِ عثمان طاقتی ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں ۔اللّٰہ بھی ان پرلعنت بھیجے گا۔''

حضرت طلحہ ﴿ اللّٰہُ اللّٰہِ '' بیعت کی تھی لیکن مشروط اور بحالتِ مجبوری۔ کیا آپ نے '' قصاص'' کی شرط پوری کی ؟''

حضرت علی طاق استان بیر طاق ایک کیاتمہیں وہ دن یاد ہے جب رسول اللہ طاق آلیا ہے ختمہیں فرمایا تھا'' بے شک! تم ایک ایسے مخص سے لڑو گے جس پرزیادتی کرنے والے تم ہی ہوگے۔''
مرمایا تھا'' بے شک! تم ایک ایسے مخص سے لڑو گے جس پرزیادتی کرنے والے تم ہی ہوگے۔''
حضرت زبیر طاق نے:'' ہاں! مجھے حضور طاق آلیا ہی کا وہ تھم یاد آ گیا۔ کاش مجھے پہلے یاد آ جا تا۔
اب میں ہرگز آیے کے ساتھ نہیں لڑوں گا۔''

اس گفتگو کے بعد دونوں لشکر بیچھے ہے گئے اور مصالحت کی گفتگو کی راہ کھل گئی۔ حضرت زبیر واٹن نے اپنی علیحد گی کا اعلان کردیا۔ اگر چدان کے گروہ کے بعض لوگوں نے اپنیس طعن و تشنیع کا نشانہ بھی بنایالیکن انہوں نے پرواہ نہ کی کیونکہ انہیں اپنے آتا قا طُنْ اللّٰہِ کا فرمان یاد آچکا تھا اور اس کے سرموانح اف نہ کر سکتے تھے۔ وہ اپنے لشکر سے علیحدہ ہوکر''الباع'' کی جانب چلے گئے۔ راستہ میں احمف بن قیس کے شکر سے ملہ بھیر ہوگئی اور کسی نے تعارض نہ کیا البتۃ ایک کم ظرف نصیب سوخت فتنہ پرور عمر بن الجرموز تعاقب میں روانہ ہوگیا۔ جب آپ واٹسٹونے اسے دکھولیا اور تعاقب کی وجہ پوچھی تو ایک مسئلہ پوچھنے کا بہانہ کر دیا۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت زبیر واٹٹو نماز کی ادائیگ کی وجہ پوچھی تو ایک مسئلہ پوچھنے کا بہانہ کر دیا۔ نماز میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انگوشی کے کر چاتا بنا۔ جب احف کو جا کرفخر بیا نداز میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے یا بُرا۔ پھروہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فیمہ پر جا کھڑ ا ہوا اور کہلا بھیجا کہ زبیر واٹٹو کا قاتل شرف ملا قات کا طالب ہے۔

حضرت علی «ٹاٹیؤنے در بان کوفر مایا:''اسے باریا بی کی اجازت دے دولیکن جہنم کی بشارت کے ساتھ۔''

ابتدائی حملوں کے دوران ہی حضرت طلحہ ڈلاٹڑ کے پاؤں میں ایک تیرلگا جس سےخون کی رگ کٹ گئی اورخون تیزی سے بہنے لگاخون کی کمی کی وجہ سے نقامت بہت زیادہ ہوگئی۔ درد نے بے حال کردیا۔غلام آپ کوبھرہ لے گیالیکن بھرہ پہنچتے پہنچتے ہے ہوشی طاری ہوگئی اورجلد ہی خون زیادہ نکل جانے کی وجہ ہے آپ ڈھٹڑ وفات پا گئے۔

حضرت کعب ڈاٹنڈ از راہِ خلوص اہلِ ایمان کی جانوں کے اتلاف کورو کئے کے لیے ام المومنین سیّدہ عاکشہ ڈاٹنڈ کو عماری میں سوار کر کے میدانِ جنگ میں ایک نمایاں مقام پر کھڑے ہوگئے ۔ مخالف گروہ کے آبروباختہ گروہ (مفسدین) نے اپنے تیروں کا رخ ان کی طرف پھیردیا۔ بیدد کیھر کربھرہ والے جو پیچھے ہٹ گئے تھے کوٹ آئے اور ایسی گھسان کی جنگ ہوئی کہ ہزاروں جانیں تلف ہوگئیں۔

ام المومنين نے حضرت كعب ولا الله كو فرمايا:

"ناقه کوچھوڑ دواور قرآن کے کرصف کشکر سے نکل کرمیدان میں جاؤاوراس کے محاکمه کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔'

حضرت کعب بڑا تھ نے حکم کی تعمیل کی اور اللہ کے پاکیزہ ترین کلام کوادب واحترام کے ساتھ سرسے بلند کیے میدان میں جا کھڑے ہوئے۔مفسدین کو کب گوارہ تھا کہ قرآن کا فیصلہ مانا جائے اس طرح تو وہ ' قصاص' میں دھر لیے جاتے چنا نچہ انہوں نے حضرت کعب بڑا تھ کو تیروں کی باڑھ پرر کھالیا اور وہ صحابی رسول مالی کھی ہے جائے ہے ۔ کی باڑھ پرر کھالیا اور وہ صحابی رسول مالی کھی ہے جائے ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلوص نیت سے جنگ کے ہجڑ کتے ہوئے الاؤ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے محصرت میں کرم اللہ وجہہ خلوص نیت سے جنگ کے ہجڑ کتے ہوئے الاؤ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے کے ۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک ام المومنین ڈھی کی ناقہ میدان میں موجود ہے 'جنگ نہیں رک کے ۔ انہوں کے نذرانے پیش کرر ہے گئے۔ انہوں کے نذرانے پیش کرر ہے تھے۔ انہوں نے ایک گروہ کو اس امر پر مقرر فر مایا کہ جانوں کی پرواہ کے بغیر ناقہ کو بٹھانے کی کوشش کروخواہ اس مقصد کے حصول کے لیے ناقہ کی کونچیں ہی کیوں نہ کا ثنا پڑیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان پا کر چندا فراد نے ناقہ پرحملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیس۔ناقہ چلا کر گر پڑا۔ناقہ کے گرتے ہی جنگ کا زورٹوٹ گیااور آ ہستہ آ ہستہ جنگ ختم ہوگئ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت قعقاعؓ کے کہنے پرایک شخص بجیر بن ولجہ نے ناقہ کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں۔ بہرحال یمل مخاصمانہ بیں مصلحانہ تھا اوراس کا مقصد جنگ کورو کنا تھا۔ جب ناقہ گر گیا تو ام المومنین ڈیٹٹیا کے بھائی محمد بن ابو بکر ڈیٹٹیا اور عمار بن یاسر ڈیٹٹیا عماری کواٹھا کرایک ایسے مقام پر لے گئے جہاں کوئی شخص موجودنہ تھا۔

امیرالمومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ عماری کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا:
حضرت علی ڈاٹٹؤ: ''الے امال! آپ کیسی ہیں؟''
ام المومنین ڈاٹٹؤ: ''اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔''
حضرت علی ڈاٹٹؤ: ''اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔''
ام المومنین ڈاٹٹؤ: ''اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔''
حضرت قعقاع ڈاٹٹؤ نے بھی آگے بڑھ کر سلام عرض کیا جس کا آپ نے جواب دیا اور
فرمائے گئیں:

ام المومنین والفیا:'' مجھے بیزیادہ منظور ومحبوب تھا کہ آج کے واقعہ سے بیس برس قبل میں مر گئی ہوتی ۔''

حضرت علی ﴿ الله ﴿ وَحَفرت قعقاع نے جب ام المومنین کا بیقول حضرت علی کرم الله وجہہ کوجا کر سنایا توانہوں نے فرمایا )''میرابھی یہی خیال ہے۔''

ام المونین و الله کو بھرہ میں لے جاکر تھیرایا گیااور سامان سفر درست کر کے رجب 36 ہو میں امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے محمد بن ابو بکر اور رؤسائے بھرہ کی چالیس خواتین کے ہمراہ آپ کو مکہ معظمہ روانہ کیا۔ مشابعت کے لیے خود چند میل ساتھ چلے اور ایک روز کی مسافرت سے ہمراہ آپ کو مکہ معظمہ روانہ کیا۔ مشابعت کے لیے خود چند میل ساتھ چلے اور ایک روز کی مسافرت سے حضرت عائشہ واللہ کی مکہ تشریف لے گئیں۔ مقتولین جنگ جمل کی تعداد کے بارے میں اختلاف رائے بایا جاتا ہے۔ ایک مختاط

اندازے کے مطابق دونوں اطراف سے کم وہیش دس ہزارافرادموت کے منہ میں چلے گئے۔ان میں انصارومہا جرین کے علاوہ کوفۂ بھرہ اور مصر کے لوگ بھی شامل تھے۔ان میں کئی صحابہ ڈی لُڈی بھی شامل تھے۔ ان میں کئی صحابہ ڈی لُڈی بھی شامل تھے۔ جنگ کے خاتمہ کے بعد امیر المونین نے جب میدانِ جنگ کا جائزہ لیا اور وہاں حضرت کعب ڈیٹی بن سور، عبد الرحمٰن ڈیٹی بن عتاب، طلحہ ڈیٹی بن عبید اللہ وغیرہ صحابہ کو شہدا میں شامل یا یا تو سخت افسوس کا اظہار فرمایا:

امیرالمومنین ڈاٹٹؤ نے دونوں فریقوں کے مقتولین کوایک جگہ جمع کرنے کا تھم دیااوران کی نماز جنازہ اداکی اوران پی نگرانی میں دفن کروایا۔ فریقین کے زخمیوں کو مقتولین سے علیحدہ کر کے شہر کے جایا گیاا در مرجم پٹی کا انتظام کیا گیا۔ تمام مال واسباب جمع کر کے شہر کی مسجد میں ڈھیر کر دیا گیا اور اعلان کردیا گیا کہ جوجا ہے اپناسامان پہچان کراٹھا لے جائے۔

دوافرادیا دوگروہ جب آپس میں گرپڑتے ہیں' تو ضروری نہیں کہ ان میں سے ایک تو کلی طور پر راہِ راست پر ہواور دوسراکلی طور پر گمراہ۔ جنگ جمل کے متحارب گروہوں کے متعلق بڑے جن م واحتیاط سے کوئی رائے قائم کرنا ہوگی۔ ایک گروہ کی سر براہی مسلمانوں کے منتخب امیر کے ہاتھ میں تھی جوفہم وفراست کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے مالک تھے۔ جن کورسول اللہ علیٰ آپائے آپائے آپائے آپائے آپائے کے شہرِ علم کا دروازہ قرار دیا تھا۔ جو حکمت و دانائی میں اپنی مثال آپ تھے۔ جنہوں نے خلفا خلافہ کے دور میں بڑے بڑے بڑے یہ چیدہ اور گھمبیر مسائل کو خدا داد صلاحیتوں کے بل پر اپنے ناخنِ تدبیر سے سلحھایا۔

دوسرے گروہ کی سربراہی جن تین شخصیات کو حاصل تھی ان کی دینداری ،تقویٰ اور عقل و دانش بھی ہرشک و شبہ سے بالا ہے۔ جو ہونا مقدر ہو چکا تھا وہ ہو کر رہا اور اس کی کلی ذمہ داری متحارب گروہوں میں سے کسی ایک کے سر پر ڈالناقطعی ممکن اور مناسب نہیں۔وہ لوگ سہوو خطاسے معصوم نہ تھے۔اجتہادی غلطیاں سرز دہوئی ہوں گی ہمیں یہاں ان کی نشاندہی کرنے کی ضرورت

ہاورنہ ہی ہمیں زیب دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام ہی آئی پرانگی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام ہی آئی پرانگی اللہ علیہ جن کا مرتبہ امت میں سب سے بلند ہے۔ شریبندوں اور فتنہ پردازوں نے حالات سے فائدہ اٹھایا۔ جو بات بلاخوف وتر دید کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ قاتلین عثمان ذوالتورین ہی ہی آئی ہی آئی جنگ کو بھڑ کا یا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے ایسا کیا۔ انہیں یقین تھا کہ مصالحت کی صورت میں ان کی گردنیں ماردی جائیں گی۔

دونوں متحارب گروہ دل ہے ایک دوسرے سے خلص تتے اور ہر گز ایک دوسرے کا یاامت کا نقصان نہ جا ہے تھے جسیسا کہ حضرت علی کرم اللّٰدو جہہ فر ماتے ہیں:

' میں امید کرتا ہوں کہ ہمارااوران کا کوئی شخص قبل نہ کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے دلوں کوصاف کر دیا ہے اورا گر کوئی مقتول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔'' (تاریخ ابن خلدون)

حضرت علی ابنِ ابی طالب ڈلاٹٹؤ نے یہ جواب ابوسلامہ دولانی کے سوال پراس وقت دیا تھا جب مصالحت کی گفتگو ہور ہی تھی اوراس کی کا میا بی کے ام کا نات بے حدروثن تھے۔

حضرت امام جعفر صادق والثيثة روايت كرتے ہيں كه حضرت على المرتضى والثيثة اپنے ساتھ لڑنے والوں كے بارے ميں يوں فرمايا كرتے تھے:

''ہماری لڑائی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ ہمیں کا فر کہتے تھے۔وہ خود کوحق پر سمجھتے تھے اور ہم نے اپنے آپ کوحق پر سمجھا۔'' (قرب الاساد)



جنگ صفین امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ دلائٹۂ بن ابی سفیان کی فوجوں کے درمیان صفر 37 ھیں لڑی گئی۔اس جنگ کا آغاز ماہِ صفر کی پہلی تاریخ کو ہوا۔

# •€ جنگ کی وجو ہات

جنگ کی بڑی وجہ حضرت عثمان غنی والنظ کے خون کا قصاص تھا۔ حضرت عثمان غنی والنظ کی شہاوت کے بعد جب حضرت علی ابن ابی طالب والنظ خلیفہ ہے تو مسلمانوں کی غالب اکثریت نے ان کی بیعت کر لی۔ البتہ ان میں سے بعض نے مشر وططور پر بیعت کی۔ مشر وططور پر بیعت کر فے الوں میں خاص طور پر حضرات طلحہ وزبیر وہ النظ قابل ذکر ہیں۔ بیعت سے انکار کرنے والوں میں خاص طور پر حضرات طلحہ وزبیر وہ النظ قابل ذکر ہیں۔ بیعت سے انکار کرنے والوں میں عاص طور پر حضرات طلحہ وزبیر وہ النظ کے والوں میں سے حضرت امیر معاولے بیس بائیس سال میں سے حضرت امیر معاولے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت امیر معاولے بیس بائیس سال سے شام کے والی چلے آتے تھے۔ ان کو حضرت عثمان والنظ کے اعز ہ میں ایک نامور مدبر سیاستدان اور مقتدر شخص تھے۔

امیرالمونین حضرت علی داشید بلاشبه قصاص لینا چاہتے تھے اور انہوں نے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا تھالیکن حالات دگرگوں اور مسئلہ ہے حدیبے یہ تھا۔ سب سے بڑی المجھن پیتھی کہ کوئی عینی شہادت موجود نہتی بعض لوگوں کی نشاندہی پر آپ نے محمد بن ابو بکر دائی گؤ کو گرفتار بھی کر لیا تھا لیکن انہوں نے قتم کھا کر اپنی برأت ظاہر کر دی تھی۔ محمد بن ابو بکر دائی ہے اس بیان کی تصدیق چیثم دید گواہ حضرت عثان غنی دائی گؤ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ دائی شاخت کی تھی اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جن دو بد بختوں کی ضربوں سے شہادت واقعہ ہوئی ان کی شاخت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ تحقیقات کا معاملہ چل ہی رہا تھا کہ قصاص کی تحریک کا آغاز ہوگیا۔

حضرت امیر معاویہ طاق نے جب بیعت سے انکار کیا اور''قصاص'' کے نام پر جنگ کی تیاریاں شروع کردیں تو جنگ نا گزیر ہوگئی۔



کاش! حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تحقیقات کا موقع مل جاتا۔ حالات سازگار ہو جاتے تو اسلامی تاریخ کا بیہ بڑا المیہ شائد وقوع پذرینہ ہوتا جس نے دینِ متین پر فرقہ بندیوں کے راستے وا کر دیئے اور فتو حات ِ اسلامی کے دروازے بندکر دیئے۔

# حضرت عثمان عنی والٹیؤ کی خون آلود میض اور حضرت نا کلہ والٹیؤ کی کئی ہوئی انگلیاں محضرت نا کلہ والٹیؤ کی کئی ہوئی انگلیاں

حضرت عثمان عنی را الله عنی الله الله کا کا منهادت کے بعد ان کا خون آلود کرتہ اور ان کی زوجہ محتر مہ حضرت نائلہ ولی کا کئی ہوئی انگلیاں لے کرنعمان بن بشیر ملک شام بہنج گئے۔ ملک کے مختلف گوشوں سے بنوامیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ملک شام بہنچنا شروع ہو گئے۔ ان دونوں چیزوں کی ملک شام کے طول وعرض میں بھر پورتشہیر کی گئی۔ شعلہ نوامقررین جب عثمان ذوالنورین والله کی ملک شام کے طول وعرض میں بھر پورتشہیر کی گئی۔ شعلہ نوامقررین جب عثمان ذوالنورین والله کی ملک شام کے طول وعرض میں بھر پورتشہیر کی گئی۔ شعلہ نوامقرر میں جب عثمان ذوالنورین والله کی مسلم کھانے گئی۔ ابتدا میں دبی زبان سے اور بعد میں کھلے عام امیر المونین والله کو کی کے معاملہ میں ملوث کیا جانے لگا۔ لوگوں کے جذبات کواس حد تک ابھار دیا گیا اور سر دبیگ نے میصورت اختیار کر لی کہا جانے لگا۔ لوگوں نے شمیں کھانا شروع کردیں کہ عثمان ذوالنورین کا قصاص لینے سے قبل:۔

🙈 ٹھنڈا یانی نہ پئیں گے۔

🙈 سوائے جنابت کے خسل نہ کریں گے۔

🕸 نرم بچھونے پر نہ سوئیں گے وغیرہ۔



جنگ جمل سے فراغت کے بعدامیر المومنین حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ ملک شام کی طرف

ماتفت ہوئے۔ انہیں حضرت عثمان بڑا تھا کے خون کے قصاص کے مطالبہ اور امیر معاویہ بڑا تھا کہ جنگ تیار یوں سے تشویش پیدا ہو چلی تھی۔ قبل ازیں جب انہوں نے حضرت معاویہ بڑا تھا کہ بیعت کے بارے میں لکھا تھا تو انہوں نے جواب میں جو خط حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوروانہ کیا اس میں خالی کا غذتھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جریر بن عبداللہ الجبلی گورنر ہمدان اور اشعث بن قیس گورنر معاویہ بڑا تھا کہ وہ نوں سفرا حضرت امیر معاویہ بڑا تھا کہ وہ نے تا کہ خوب پذیرائی کی اور چندیوم شام میں قیام کی معاویہ بڑا تھا کہ وہ اپنی آئی کھوں سے شام کے حالات کا مشاہدہ کریں۔ لوگوں کے خیالات وجہہ کو بتا کیں۔ وجذبات سے آگی حاصل کریں اور واپس جا کر لوگوں کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتا کیں۔ جریر نے واپسی پرامیر المونین بڑا تھا کو شام کے حالات سے آگاہ کیا۔

#### و حضرت على والليون كا كوفيه سيركوچ

سفارت کی ناکامی کے بعد جنگ ناگزیر ہوگئ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کوفہ میں ابو مسعود انصاری کو اپنا نائب مقرر کیا اور نخیلہ تشریف لے گئے۔ وہاں شکر کو ترتیب دیے میں مشغول ہوگئے۔ بھرہ سے حضرت عبداللہ بن عباس جائے ایک فوجی دستہ لے کرحاضر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب امیر المونین نے اپنے شکر جرار کے ساتھ شام کا رخ کیا تو اسی ہزار جنگجو اِن کے جھنڈے کے بیج جمع ہو چکے تھے۔ یہ 36 ہجری کا ماہ ذوالحجہ تھا جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ ستر بدری صحابہ اور سات سووہ صحابہ تھے جہنہوں نے بیعتِ رضوان کا اعزازیایا تھا۔

حضرت علی کرم الله وجهه نے زیاد بن نصر اور شریح بن ہانی کی قیادت میں ہراول دستہ روانہ کیااوران کو ہدایت کردی:

'' خبر دار جنگ نہ کرنا سوائے اس کے کہوہ پہل کریں ، ذاتی رنجش کے پیچھے نہ جانا۔انہیں بار بارسلے کی دعوت دینا۔ان کے زیادہ قریب بھی نہ جانا کہوہ یہ مجھیں کہ تمہارا ارادہ جنگ کا ہے اور نہاس

قدردورر ہنا کہوہ تمہیں بز دل قرار دیے لگیں۔''

حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹو اپنی فوجوں کے ساتھ کوچ کرتے ہوئے پہلے ہی دریائے فرات کے کنار ہے صفین کے میدان میں اتر چکے تھے انہوں نے حالات کا اچھی طرح جائزہ لے کراپی مورچہ بندی کر لی تھی انہوں نے دریائے فرات کے پانی پر بھی قبضہ کرلیا تھا۔امیر المونیین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی صفین کے میدان میں شامی لشکر کے سامنے فوجیس اتار دیں۔ان کو پانی کی کرم اللہ وجہ نے بھی صفین کے میدان میں شامی لشکر کے سامنے فوجیس اتار دیں۔ان کو پانی کے حصول میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ شامی فوجوں نے ان پر پانی بند کر دیا تھا۔ آپ ڈاٹٹو کے بیانی کی فراہمی پر آ مادہ ہوئے تو الیدین عقبہ اور ایس الی سرح نے مخالفت کرتے ہوئے کہا:

''ان پر پانی بند کر کے اس طرح تر پایا جائے جس طرح انہوں نے حضرت عثمان عنی ڈاٹٹؤ کو پیاسا رکھ کرتڑیا یا تھا۔''

جب شای پانی دینے پر آمادہ نہ ہوئے تو پانی کے گھاٹ پر قبضہ کے لیے شامی اور عراقی دستوں میں جھڑپ ہوگئی۔ شامیوں کوشکست ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہدنے پانی کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا اور اسے دونوں لشکروں کے لیے کھلا قرار دے دیا۔ شامی اور عراقی کیساں طور پراس سے سیراب ہوتے رہے۔

## • الحت كى كوشتيں مصالحت كى كوشتيں

دونوں فوجیں آ منے سامنے پڑاؤ ڈالے رہیں اور جنگ کا آغاز نہ ہوا۔ پانی کے مشتر کہ گھاٹ کی وجہ سے شامیوں اور عراقیوں نے آپس میں ملنا جلنا شروع کر دیا تھا اس طرح دوماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بشیر بن عمروا ور شبت بن ربعی تمیمی کو حضرت امیر معاویہ جائے ہیں بیعت واطاعت کا پیغام دے کر بھیجا۔ بشیر بن عمرو نے حمد و ثنا کے بعد عرض کیا: ''امیر خدا کے لیے تفریق جماعت نہ کرو۔ خوزیزی سے باز آؤ۔''

معاویه ظافیهٔ '' کیاتم نے اپنے دوست کوبھی پیضیحت کی ہے؟'' بشیر:'' وہ تمہاری طرح نہیں ہے۔'' معاویہ ظافیہ'' کیا مطلب؟''

بشیر:''مطلب بیروہ سابق الاسلام اور رسول الله طَنْ اللهِ الله عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ الله کے زیادہ حق دار ہیں۔''

معاویه ظافیه: " پھرتمہاری کیارائے ہے؟"

بشير: "جس راوحق كى طرف وهمهيں بلاتے ہيں اے قبول كرو۔"

معاویہ طاقیہ: اور کیا ہم خونِ عثمان ڈاٹٹؤ کے مطالبہ کوترک کردیں واللہ! ایساہر گزنہ ہوگا۔'' اس گفتگو کے بعد فریقین میں بحث و تکرار شروع ہوگئ اور مصالحتی کوشش بے نتیجہ اختیام کو پینچی۔ اس مصالحتی کوشش کی ناکامی کے بعد جھڑ پیں شروع ہوگئیں لیکن جنگ نہ چھڑی۔ اس طرح ذی الحجہ کا یورام ہینہ گزرگیا اور 37 سنہ ھا آغاز ہوا۔

کے دن بعدامیر المونین طافظ نے حضرت امیر معاویہ طافظ کے پاس ایک اور وفد مصالحت کے لیے گفت و شنید کرنے بھیجا جس میں عدی بن حاتم ، زید بن قیس ، شبت بن ربعی اور زیاد بن حفصہ شامل تھے لیکن بحث و تکرار کے بعد یہ کوشش بھی ناکام ہوگئی۔

#### • هنرت امیر معاویه رایشور کی سفارت کا سفارت کا

حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹئائے بھی ایک سفارت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس روانہ کی جس میں حبیب بن مسلم شرجیل اور معن بن بزید شامل تھے۔ جب وہ امیر المومنین کی خدمت میں باریاب ہوئے تو حبیب بن مسلم نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا:

حبیب: (حمدوثنا کے بعد)''عثمان ﴿ اللّٰهُ خلیفہ برحق تھے۔ کتاب اللّٰہ برعمل کرتے تھے اور اس کے موافق تھکم دیتے تھے۔ان کی زندگی تم کونا گوارگزری اوران کی موت کوتم نے جلد بلالیا۔ پس تم نے ان کوئل کرڈالا۔اگرتمہارا بید دعویٰ ہے کہ تم نے ان کوئل نہیں کیا ہے تو ان کے قاتلوں کو مارے حوالے کر دواور مسلمانوں کی امارت جھوڑ دومسلمان جس کو چاہیں گے اپنا امیر بنالیں گے۔''

امیرالمومنین ڈاٹٹؤ:' دخمہیں امارت کے بارے میں ایسا کلام کرنے کاحق کس نے دیا ہے۔ خاموش ہوجا۔ توالیی تقریر کرنے کامستحق نہیں ہے۔''

حبیب:''واللہ! مجھےتم عنقریب اس حالت میں دیکھو گے جوتم کونا گوارگزرے گی۔' امیرالمومنین ڈٹاٹٹؤ:''اللہ! اللہ! تیرا بید ماغ۔اللہ تجھے اس دن کے لئے زندہ نہ رکھے۔ جاجو تیرےامکان میں ہوکرگزر۔''

#### و المنابع المناز المنابع المناز المنابع المنابع المنابع المناز المنابع المنابع

اب جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔محرم کا مہینہ گزر چکا تھا۔ کیم صفر 37 ھے کو جنگ صفین کا با قاعدہ آغاز ہو گیا تھا۔ پہلے چھ یوم مختلف گروہوں میں جنگ ہوئی۔ ان چھایام میں اگر چہ جنگ محدود پیانہ پرلڑی گئی پھر بھی فریقین کا کافی نقصان ہوا۔

جنگ شروع ہوئے ساتواں روزتھا' بدھ کا دن تھااور صفر کی 11 تاریخ تھی کہ فریقین میں مجر پور جنگ جھڑگئی۔ دن مجرمعر کہ کا رزارگرم رہا۔ جب سورج حجیب گیا تو تلواریں بھی نیاموں میں چلی گئیں۔

ا گلےروز کامعر کہ بڑا شدید تھا جوشب وروز جاری رہااورلیلۃ الہریر کے نام ہے مشہور ہوا۔
کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ ہزاروں خواتین بیوہ اور لاکھوں بچے بیتیم ہو گئے۔ایک اندازہ کے
مطابق ستر ہزار کلمہ گواس جنگ میں مارے گئے۔اس روز امیر المونیین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی
فوجوں کا بلیہ بھاری رہا۔

حضرت امير معاويد والنوكو جب اين فوج كى شكست كواضح آثار نظرا في كانتوانهول

نے عمروبن العاص سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا'' گھبرانے کی ضرورت نہیں میں نے ایسے وفت کے لیے پہلے ہی تدبیر سوچ رکھی ہے۔'' ہم لوگ عراقیوں کوقر آن کو حکم بنانے کی وعوت دیں گے۔ یہ وعوت ان پر بھاری پڑے گی۔ اس کے اقرار یا انکار کے لیے ان کی فوج میں بھوٹ ضرور پڑے گی اور ہم شکست سے نی جائیں گے۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہزاروں شامی نیزوں پرقر آن اٹھائے میدان جنگ میں داخل ہو گئے وہ بلند آ واز سے پکار پکار کر کہنے لگے:۔

"اے عرب کے لوگو! خدارا اپنے بچوں اور عور توں کورومیوں اور ایرانیوں سے بچانے کی تدبیر کرو۔ اگر شامی ختم ہو گئے تو اہل عرب کورومیوں کی بلغار سے کون بچائے گا؟ اور اگر عراقی ختم ہو گئے تو اہل عرب کو رومیوں کی بلغار سے کون بچائے گا؟ اور اگر عراقی ختم ہوگئے تو اہل عرب کو ایرانیوں کے جورو استبداد سے کون بچائے گا۔ قرآن ہم سب کے لیے واجب تعظیم و تکریم ہے اس کو تکم مان لواور اس کا فیصلہ قبول کرلو۔"

شامیوں کی حیال کامیاب ہوگئی۔ نیزوں پرقر آن دیکھ کرسب کے سر جھک گئے۔ ہاتھ رک گئے اوروہ ایکاراٹھے:

"جمیں کتاب اللہ کا فیصلہ منظورہے۔"

یہ صورتِ حال دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ پریشان ہوگئے۔ وہ ویکھ رہے تھے کہ فتح ہونے والی ہے اورخوب سمجھ رہے تھے کہ شامی محض ایک جال چل رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن ان کی ایک نہ چلی عراقی کہنے گئے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہمیں قرآن کی طرف بلایا جائے اور ہم انکار کر دیں۔ امیر المومنین ڈاٹٹو مجبور ہو گئے۔ ان کا کوئی بس نہ چلتا تھا۔ لوگوں کے تیور دیکھ کران کو یقین ہوگیا تھا کہ اگر انہیں لڑنے کے لیے مجبور کیا گیا یا ان پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ باغی ہوجا ئیں گے اور ان کے ساتھ بھی حضرت عثان غنی ڈاٹٹو جیسا سلوک کریں گئے۔ بعض لوگوں نے تو اس طرح کی باتیں کرنا بھی شروع کردی تھیں۔

چنانچیمسعر وغیرہ نے شوروغل بر پاکر دیا کہا گر جنگ فوری طور پر نہ روکی گئی تو ہم آپ ڈٹاٹؤ کومعزول کر دیں گے۔حضرت علی کرم اللّہ و جہہ نے تختی سے اشتر کو جومیدانِ جنگ میں فتح کے قریب پہنچ چکا تھا، واپس بلوا بھیجا۔ جب اس کوتمام صورت حال کاعلم ہوا تو وہ مسعر وغیرہ سے کچھ وقت کی مہلت طلب کرنے لگا۔ اس پر وہ لوگ آ ہے سے باہر ہو گئے اور اشتر کے ساتھ جنگ پر آ مادہ ہو گئے۔امیر المونیین ڈاٹھ نے اشتر کو مجھا بجھا کرخاموش کردیا۔اس طرح جنگ ختم ہوگئی۔

صفین کے میدان میں کیے کیے جواہر خاک وخون میں تڑیائے گئے۔وہ جنہوں نے اللہ کے رسول سائی آلیا کے گئے۔وہ جنہوں نے اللہ کے رسول سائی آلیا کی صحبتوں کے فیض پائے تھے دریائے فرات کے کنارے وطن سے دور کئے پڑے رسول سائی آلیا کی سحبتوں نے میرور عالم سائی آلیا کی سے سند شرافت وامتیاز پائی تھی آج کوئی انہیں پوچھنے والانہ تھا۔

شہدا کے صفین کی تعداد کم وہیش ستر ہزار ہے۔ ان میں مہاجرین بھی ہیں انصار بھی، بدروالے بھی ہیں اور بیعتِ رضوان والے بھی، عمار بن یاسِّر بھی ہیں اور عبیداللہ ابنِ عمر ﴿ اللّٰهِ ابنِ اللّٰهِ ابنِ عَمر ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللل

# • جنگ صفین کے نتائج **کا ان**

- 🛞 تقل وغارت کی اتنی وسعت کے باوجود فنچ وشکست کا فیصلہ نہ ہوسکا۔
- ا خلافت کے استحقاق اور عثمان ذوالنّورین اللّٰ کے خون کے قصاص کے مسئلہ کا کوئی حل نہ کل سکا۔خلافت دوحصوں میں بٹ گئی۔
  - 🕸 مسلمانوں میں اختلافات کی خلیج زیادہ وسیع ہوگئی اور فرقہ بندیوں کا آغاز ہوگیا۔
  - 🛞 💎 امیرالمومنین حضرت علی ابنِ ابی طالب طالب طالع کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔
    - 🛞 اسلامی فتوحات کے رائے مسدود ہوکررہ گئے۔
      - 🛞 بےشارقیمتی جانیں تلف ہوگئیں۔

#### • کیم کی تجویز • کیم کی تجویز

جنگ رکنے کے بعد جب چاروں طرف سکوت کا عالم طاری ہوگیا' نہ تلواروں کی جھنگار
رہی نہ تنے زنوں کی لاکارالبتہ زخیوں کی آ ہ و بکا جاری تھی تواشعث بن قیس کو حضرت امیر معاویہ بڑا ہوں
کی طرف بھیجا گیا کہ ان سے معلوم کریں کہ لوگوں کو تر آن کے بحا کمہ کی طرف بلانے کا مقصد کیا
ہے؟ اشعث جب حضرت امیر معاویہ بڑا ہوں کہ پنچ توانہوں نے تجویز پیش کی کہ دونوں فریق
جنگ وجدل کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ایک ایک شخص دونوں اطراف سے
بامزد کیا جائے۔ ان سے حلف لیا جائے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اشعث واپس
نامزد کیا جائے۔ ان سے حلف لیا جائے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اشعث واپس
نامزد کیا جائے۔ ان سے حلف لیا جائے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اشعث واپس
نامزد کیا جائے۔ ان سے حلف لیا جائے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اشعث واپس
نامزد کیا جائے۔ ان معاویہ بڑا ہو گئی گئی ہو بیٹ گئی کی عراقیوں نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ شام والوں
نامزد کیا جائے کہ وہ کتاب العاص کو منتخب کیا اور امیر معاویہ بڑا ہوئے نے اس کی نصد بی کردی۔ اشعث
اور اس کے ساتھیوں نے حضرت ابوموی اشعری بڑا ہوئی کا نام تجویز کیا لیکن امیر المومنین بڑا ہوئی نے اس

اميرالمونين ﴿ لَا اللهُ ال اشعث: ' ' كيول؟''

امیرالمومنین ناتی : "اس لیے کہ انہوں نے میری رفاقت ترک کردی تھی۔لوگوں کو جنگ جمل میں میراساتھ دینے سے روکااور مجھ سے دور ہوگئے۔"

اشعث: " کچھ بھی ہوہم تواسی کومنتخب کرتے ہیں۔"

امیرالمومنین ڈلاٹٹۂ:''میں ابومویٰ اشعریؓ کوہر گز حکم نہ بناؤں گا۔میں ان کے بجائے عبداللہ ؓ ابن عباس کا نام نجویز کرتا ہوں۔''

اشعث: '' بیکس طرح ممکن ہے؟ وہ تو آپ کے عزیز ہیں۔ ہم ان کو ہرگز تھم نہ بنائیں

اميرالمونينٌ: "ميرى طرف سےاشتر كو حكم بنادو۔وہ تو ميراعز ير نہيں۔" اشعث:'' کیااشتر کےعلاوہ روئے زمین پرکوئی شخص باقی نہیں بچا؟'' امیرالمومنین:'' تو گو باتم ابوموئؓ کےعلاوہ اورکسی کوحکم نہ بناؤگے؟''

اشعث:'' ہمارا فیصلہ یہی ہے کیونکہ ابوموی رسول اللہ طافی آلیے ہم کے صحبت یا فتہ ہیں اوراشتر

ال ہے محروم ہے۔"

اميرالمومنين ﴿ لِأَنْهُ: ''احِها جوحيا ہو کرو!''

اس طرح حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی طرف ہے حضرت ابوموسیٰ اشعری ڈٹاٹھ کے حکم بنائے جانے کا فیصلہ ہو گیا

#### تحكيم نامه كي تحرير

حضرت عمرو بن العاص طالعيَّ تحكيم نامة تحرير كرنے كے ليےامير المومنين حضرت على كرم الله وجہہ کی محفل میں آئے۔ کا تب نے جب حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ کے نام کے ساتھ امیر المونین لکھا تو عمرو بن العاص نے اس پراعتراض کر دیا اور کہا کہ ہم انہیں امیر المومنین نہیں مانتے اسے مٹادیا جائے۔احنف نے اس پراعتراض کیالیکن اشعث نے امیر المومنین کےالفاظ محو کرواد کئے۔ جومعامدہ تحریر کیا گیااس کے الفاظ بیہ تھ:-

'' یہ وہ تحریر ہے جس کوحضرت علی ( ڈٹاٹٹؤ ) ابن ابی طالب اور معاویہ ( ڈٹاٹٹؤ ) بن ابی سفیان نے باہم بطوراقر ارنامہ لکھاہے۔حضرت علی ( ڈاٹٹؤ ) نے اہلِ کوفہ اوران لوگوں کی طرف سے جوان کے ہمراہ تتے حکم مقرر کیا اور معاوییؓ نے اہلِ شام اوران لوگوں کی طرف سے جوان کے ہمراہ تھے ،حکم مقرر کیا۔ بےشک ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم اوراس کی کتاب کو منحصرعلیہ قرار دیتے ہیں اوراس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ سوائے اس کے دوسرے کوکوئی دخل نہ ہوگا اور قر آن مجید شروع ہے آخر تک ہمارے درمیان میں ہے۔ہم زندہ کریں گےاس کوجس کواس نے زندہ کیا اور ماریں گےاس کو جس کواس نے مارا ہے۔ پس جو پچھ کمتیں کتاب اللہ میں پائیں اس پر ممل کریں۔اور وہ حکم ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اور عمر و بن العاص ہیں اور جو کتاب اللہ میں نہ پائیں تو سنتِ عا دلہ جامعہ وغیرہ مختلف فیہا پر ممل کریں۔''

معاہدہ لکھا گیا تو اس پر فریقین کے سربرآ وردہ افراد نے دستخط کیے۔ جب اشتر کو دستخط کرنے کو کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا اس پر اشتر اور اشعث میں تکرار ہوگئی۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بچاؤنہ کرتے تو تلواریں بے نیام ہوجا تیں۔ بیعہد نامہ 13 صفر 37 ھے کو کھا گیا۔

### عکمین کااجتماع

حکمین کا جہاع دومتہ الجندل کے قریب ایک مقام اذرج پر ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت الوموی اشعری واللہ کے ساتھ چارسو آ دمی روانہ کئے۔ ان پرشر کے بن ہائی کوسر دار مقرر کیا اورا مامت کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس کوساتھ بھیجا۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی حضرت عمرو بن العاص کے ساتھ چارسو آ دمی روانہ کئے۔ مجلس حکم قائم ہوئی تو اس میں حکمین کے علاوہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن ابو بکر عبداللہ ابن زبیر مغیرہ بن شعبہ ، سعد بن ابی وقاص عبدالرحمٰن بن الحرث عبدالرحمٰن بن عبد لیغوث ابوجم بن حذیفہ بھی موجود تھے۔ ان کی شمولیت محض مبصرین کی حیثیت سے تھی۔ فیصلہ میں ان کو خل حاصل نہ تھا۔ گفتگو شروع ہوئی تو عمرو بن العاص نے کہا:

عرو بن العاص اللہ ابوموی! تم جانے ہو کہ عثمانی شہید ہوئے اور معاویہ ان کے یک جدی اور وارث ہیں۔'

حضرت ابوموی فی در مال! بیر سی ہے ''

حضرت عمرو بن العاص : '' پھرتمہیں ان کوخلافت کاحق دار قرار دینے سے کون می چیز مالع مے۔ وہ اللہ کے رسول النہ آلیا کی زوجہ محتر مدام جبیبہ ڈاٹٹو کا کے بھائی ہیں اور حضور سائٹ آلیا کی کی صحبت حاصل کر چکے ہیں اور آپ سائٹ آلیا کی کے لیے کتابت بھی کر چکے ہیں۔ ان میں ملک داری اور

سیاست کا بھی بہت مادہ ہے۔وہ احسان شناس ہیں اگران کوخلافت کے لیے منتخب کرو گے توخمہیں تمہارے پیندیدہ شہر کی حکومت ضرور دیں گے۔''

حضرت ابوموکی بنیادتقوی بنیادتقوی میرو! الله سے ڈرو۔ امارت اور خلافت کے استحقاق کی بنیادتقوی ہے نہ کہ سیاست۔ اس لحاظ ہے حضرت علی ابنِ ابی طالب ڈھٹئ زیادہ مستحق ہیں اور جہاں تک اپنے لیے کسی شہر کی حکمرانی کے حصول کا تعلق ہے تو میں الله تعالی کے کاموں میں رشوت لینا بہند نہیں کرتا۔''

حضرت عمروبن العاص والثينة: "مين تمهاري رائے سے اتفاق نہيں كرتا۔" حضرت ابوموسي والثينة: "تو پھرعبداللہ بن عمر كوخليفه منتخب كرلو۔"

حضرت ابوموی اللی در تمهار بے میں بلاشیہ نیکی اور راسی تھی لیکن تم نے اس کو بھی فتنہ میں مبتلا کردیا ہے۔''

حضرت عمرو بن العاص والتؤ: '' تو گویایی کام کسی ایسے خص کے سپر دکرنا چاہیے جس کے منہ میں دانت نہ ہوں۔''

حضرت ابوموی طاقط:''اےعمرو! کافی کشت وخون کے بعد قوم نے بیدمعاملہ تمہارے سپر د کیا ہے۔اللّٰد کے لیے قوم کو پھرکسی آ زمائش میں مبتلانہ کر دینا۔''

حضرت عمرو بن العاص طافئة: '' تو پھرتمہاری رائے کیاہے؟''

حضرت ابومویٰ ڈھٹؤ''میرے خیال میں بہتر ہیہے کہ ہم ان دونوں کومعزول کر دیں اور مسلمانوں کواختیار دے دیں کہ وہ جسے جاہیں اپناامیرمنتخب کرلیں۔''

حضرت عمرو بن العاص طالط: (خوش ہوکر)'' ہاں! بیمناسب ہے۔''

## فیصله کا اعلان 🗫

ایک فیصلہ پراتفاق رائے ہوجانے کے بعد دونوں تھم باہرتشریف لے آئے جہاں لوگوں کا ایک جم غفیران کے لیے چیٹم براہ تھا۔ حضرت عمرو بن العاص ڈھٹو نے حضرت ابوموی ڈھٹو کو کہا کہ آپ بزرگ اور سن رسیدہ ہیں مناسب ہوگا پہلے آپ اٹھ کر فیصلہ کا اعلان کریں۔ حضرت ابوموی ڈھٹو نے اٹھ کر فیصلہ کا اعلان کریں۔ حضرت ابوموی ڈھٹو نے اٹھ کراعلان کریں۔ حضرت ابوموی ڈھٹو نے اٹھ کراعلان کریا:

' و الوگوا ہم نے کافی غور وخوض کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ حضرت علی والنئؤ اور حضرت ملی معاویہ والنئؤ دونوں کو معزول کر دیا جائے اور لوگوں کو امیر کے انتخاب کا حق دیا جائے چنانچہ میں معاویہ والنئؤ دونوں کو معزول کر تا ہوں۔''اس کے بعد عمرو بن العاص والنئؤ کو کو سے اور اعلان کیا:۔

''لوگو! تم نے سن لیا کہ ابوموی اشعری نے حضرت علی ڈھٹٹ کو معزول کر دیا۔ میں بھی حضرت علی ڈھٹٹ کو معزول کر دیا۔ میں بھی حضرت علی ڈھٹٹ کو معزول کر تا ہوں لیکن معاویڈ کو معزول نہیں کرتا وہ عثمان سے ولی ہیں اوران کے قائم مقام ہونے کے مستحق ہیں۔''

بیاعلان س کر حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹو اور حضرت سعد ڈاٹٹو حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹو کو ملامت کرنے گے اور وہ بیہ کہ معذرت کرنے گے کہ عمر ق بن العاص نے ایک متفقدا مر پر اختلاف کیا اور دوسری روش اختیار کر لی۔اس کے بعد لوگوں نے عمر و بن العاص کے ساتھ تلخ کلامی کی بلکہ کہاجا تا ہے کہ شرت کی بن ہانی نے ان پرتلوار چلادی کیکن لوگوں نے بچ بچاؤ کرادیا۔

کلامی کی بلکہ کہاجا تا ہے کہ شرت کی بن ہانی نے ان پرتلوار چلادی کیکن لوگوں نے بچ بچاؤ کرادیا۔

حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹو کے ان پریثانی میں مکہ روانہ ہوگئے ۔حضرت عمر و بن العاص ڈاٹٹو نے شام جاکر خلافت حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹو کے سپر دکی ۔حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹو نے تمام واقعہ واپس جاکر حضرت علی کرم اللہ و جہا کو بتایا۔

واقعہ واپس جاکر حضرت علی کرم اللہ و جہا کو بتایا۔

#### •€ شکیم کے بعد

تحکیم کے بعد خلافت اسلامیم کملی طور پر دوحصوں میں بٹ گئی حضرت عمر وَّ بن العاص کے شام پہنچنے کے بعد حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹھ نے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ شام ،فلسطین اور مقبوضہ رومی علاقوں پران کا تسلط تھا۔ بعد میں انہوں نے مصر پر بھی قبضہ کرلیا۔

دوسری طرف حضرت علی کرم الله و جهه منتخب خلیفه تنصاوران کا دارالخلافه کوفه تھا۔ بصر ہ' حجاز اورام انی مفتوحه علاقوں بران کا تسلط تھا۔

خلافت کے مملی طور پر دوحصوں میں بٹ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کے وقاراوراتحاد کو جودھے کہ لگااس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرانیوں نے بغاوتیں شروع کر دیں اوراس صورت حال سے مجبور ہوکر حضرت علی کرم اللہ وجہاور حضرت امیر معاویہ ڈھٹھ نے اس امر پر مصالحت کرلی کہ وہ اینے اپنی سرگرمیاں محدود رکھیں گے۔اس معاہدہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایرانی علاقوں میں بھیلنے والی بغاوتوں کو کچل دیا۔

#### • النه خوارج

امیرالمومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گروہ کے وہ لوگ جو جنگ صفین کے بعدان سے کٹ کرا لگ ہو گئے تھے'' خوارج'' کے نام سے تاریخ کٹ کرا لگ ہوگئے تھے اور ان کی جماعت سے خارج ہو گئے تھے'' خوارج'' کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوئے۔اور بیہ پہلافرقہ یا گروہ ہے جو جماعت سے الگ ہوا۔

آپ گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ شامیوں نے جب قرآن مقدس کو نیزوں پر بلند
کر کے اس کو تکم ماننے کی اپیل کی تھی تو حضرت علی ڈھٹو نے اس کی مخالفت کی تھی اور اپنی افواج کو ثابت قدمی سے جنگ جاری رکھنے کا مشورہ دیا تھا لیکن آپ ڈھٹو کے شکریوں نے آپ ڈھٹو کی نافر مانی کرتے ہوئے بساطِ جنگ لپیٹ دی تھی۔ اشتر البتہ جنگ جاری رکھنے پر مصرتھا' لیکن نافر مانی کرتے ہوئے بساطِ جنگ لپیٹ دی تھی۔ اشتر البتہ جنگ جاری رکھنے پر مصرتھا' لیکن

اشعث بن قیس اوراس کے ساتھی مسعر بن فدک تمیمی اور زید بن حسین الطائی دھمکیوں پراتر آئے اورامیر المونین بڑائؤ کو جنگ بندی اور بحکیم قبول کرنا پڑی۔ بعد میں یہی لوگ مجبور کرنے لگے کہ حکم ماننے سے انکار کردیں اور جنگ بندی ختم کردیں۔ اب امیر المونین بڑائؤ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے سے انکار کردیا۔ اس پر جولوگ ان سے الگ ہو گئے خوارج کہلائے۔ ابتدامیں بارہ بزارا فراد حضرت علی کرم اللہ و جہدی جماعت سے نکل کرحروراء چلے گئے انہوں نے شبت بن عمر مختمی کو اپناامام مقرر کیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن وہب کی بیعت کی تھی۔ خوارج میں سے زیادہ کا تعلق قبیلہ بنوتمیم بنی براور بنی ہمدان سے تھا۔

## فحوارج کے عقائد کے

- السان کو کھم ( ثالث ) بنانا کفر ہے۔ تھم مقرر کرنے والے اور اس کے فیصلہ کو قبول کرنے والے اور اس کے فیصلہ کو قبول کرنے والے کا فر ہیں۔
- امیر المونین حضرت علی کرم الله و جہداور حضرت امیر معاوید بالله و ائر ہ اسلام سے خارج بیں (نعوذ بالله)۔ان کے خلاف جہاد واجب ہے۔
  - المان سب آپس میں برابر ہیں۔
  - 🛞 🥏 خلافت ضروری نہیں ۔ایک منتخب مجلس عاملہ کو حکومت کا کاروبار چلا نا چاہیے۔
    - 🛞 کومت صرف الله کی ہے۔
    - 🕸 خضرت ابوبكرصديق ﴿ النَّهُ وَ اورعمر فاروق ﴿ النَّهُ وَالْمَا خَلِيفِهِ برحَق بين \_
      - 🕸 عثمان غنی رہائٹۂ کے خلاف خروج جا ئز تھا۔

#### • کوارج کےخلاف جنگ €•

ایک روز امیر المومنین حضرت علی کرم الله و جهه مسجد میں خطبہ پڑھ رہے تھے کہ مسجد کے

ایک کونے سے ایک خارجی نے نعرہ لگایا'' لا حکحہ الا الله ''(اللہ کے سوا کوئی تھم نہیں)امیر المومنین طالفہ نے سن کرفر مایا:''اللہ اکبر! کلمہ ق سے باطن کا اظہار کرتے ہو۔''

آپ پھرخطبہ دینے گئے پھرایک اور خارجی نے مسجد کے دوسرے کونے سے یہی نعرہ لگایا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: ''تم لوگ ہمارے ساتھ ایسائر اسلوک کیوں کرتے ہوئ حالانکہ ہم تمہارے خیرخواہ ہیں۔ تمہیں مساجد میں آنے سے نہیں روکتے تا کہتم مساجد میں اللہ کا ذکر کرو، مال غنیمت سے تمہیں حصہ دیتے ہیں، تم سے جنگ نہیں لڑتے اور نہ ہی آئندہ ایسا کوئی ارادہ ہے بشرطیکہ تم ہمیں مجبور نہ کردو۔ہم نے تمہارا معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے۔''

امیرالمومنین ڈاٹٹو آن کوسمجھا کر قصرامارت کی طرف چلے گئے اور خوارج مسجد سے نکل کر عبداللہ ابن وہب کے خیمہ میں داخل ہو گئے اورا سے خروج پر آ مادہ کرنے گئے۔ وہ بد بخت امیر المومنین ڈاٹٹو کے نرم روبیہ سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ عبداللہ ابن وہب نے ان کوسمجھایا کہ تہماری جمعیت تھوڑی ہے فی الحال یہاں سے نکل چلو۔ کہیں اور جا کرا ہے قدم جماؤاورا پنی قوت تمہاری جمعیت تھوڑی ہے فی الحال یہاں سے نکل چلو۔ کہیں اور جا کرا ہے قدم جماؤاورا پنی قوت میں اضافہ کے بعدان کے خلاف جہاد کرو۔ حرقوص بن زبیراور حزہ بن سان نے عبداللہ کی رائے کی تصدیق کی اور بیا آخر را بایا کہ عبداللہ ابن وہب کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور رائے کی تاریخی میں دودویا نجے پانچے اور رائے کی تاریخی میں دودویا نج پانچے اور دی کرنگل چلوتا کہ اکٹھا نگلنے میں حکومت کوخروج کا شبہ نہ ہو۔ اس طرح وہ مدائن کی طرف نکل گئے۔



جب امیر المومنین و المی کوخوارج کی مدائن کی طرف روانگی کی خبر ملی تو آپ نے مدائن کے عامل سعد بن مسعود کوان کی روک تھام کے بارے میں لکھا۔ سعد نے جب ان کا راستہ روکا تو وہ راستہ تبدیل کر کے نہروان کی طرف مڑ گئے۔ سعد نے تعاقب جاری رکھااور کرخ کے مقام پران کو



روک لیا۔ جنگ چھڑگئی جودن بھر جاری رہی ۔خوارج رات کے اندھیرے میں دریائے د جلہ عبور کر کے نہروان کی طرف بڑھ گئے ۔

#### • بھرہ کے خوارج

بھرہ سے خوارج کا ایک گروہ جن کی تعداد پانچ سوتھی مشعر بن فد کی تمیمی کی سرکردگی میں خوارج کے ایک گروہ جن کی تعداد پانچ سوتھی مشعر بن فد کی تمیمی کی سرکردگی میں خوارج کے ساتھ شامل ہونے کے لیے نکلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ڈلاٹو کے فر مان پر ابوالا سود نے تعاقب کیا اور دریائے د جلہ کے بڑے پل پر جا کران کو گھیرلیا۔ عصر سے عشاء تک جنگ جاری رہی۔خوارج کرات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر بل پارکر گئے اور عبداللہ ابن وہب سے جالے۔

### • اخيروان كامعركه

بھرہ سے خروج کرنے والے خوارج کی حضرت عبداللہ بن خباب ڈٹاٹیؤ سے نہروان کے نواح میں ملاقات ہوگئی۔ان کے ساتھان کی اہلیہ اور تین دوسری خواتین تھیں۔ جب ان درندوں کومعلوم ہوا کہ آپ عبداللہ ابن خباب ڈٹاٹیؤ ہیں توان کو پکڑلیا اور پوچھا:

خوارج: ''نتم ابوبکر طافؤ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟''

حضرت عبدالله والنَّوُ: '' وه صحابی رسول مثلیتیاتهٔ ،صدیق اورخلیفه برحق تھے۔'' خوارج: ''عمر والنُون کیسے تھے؟''

حضرت عبدالله ولالله والله والمرفق البرولالله كله عبدالله والله والماله والله والله والله والله والله والله والم

حضرت عبدالله والثيَّة : ' وه ذوالنورين ولاثنَّهُ تصاور خليفه برحق تنصه''

خوارج:''ان کے آخری دور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کے خلاف خروج جائز تھایا ناجائز؟''

حضرت عبدالله والثود الميرالمومنين كابيا قدام هرلحاظ ہے درست تھا۔''

یہ س کران خونخوار بھیڑیوں نے حضرت عبداللہ ڈھٹٹ پرحملہ کردیا اوران کوذئے کرڈ الا۔ان کی بیوی اور دوسری تین خواتین کے بیٹ چاک کرڈ الے۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ شام پرحملہ کی بیوی اور دوسری تین خوارج کی کاروائیوں کی خبر ملی۔ خاص طور پر حضرت عبداللہ بن تیاریوں میں مصروف مصلے کے ان کے مظالم کی خبر س کردل خون کے آنسورو نے لگا۔ آپ ڈھٹٹ نے خباب ڈھٹٹ پرڈھائے گئے ان کے مظالم کی خبر س کردل خون کے آنسورو نے لگا۔ آپ ڈھٹٹ نے فوری طور پر تحقیق کے لیے حرث بن مرہ العبدی کو بھیجا۔خوارج نے ان کو بھی شہید کرڈ الا۔

آپ ڈاٹٹو نے شام پر چڑھائی کا ارادہ ملتوی کر دیا اور خوارج کی طرف بڑھے۔ نہروان پہنچ کرخوارج سے مطالبہ کیا کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹو اور دوسرے شہدا کے قاتلوں کو ہمارے سپر دکر دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اور تم سب ہماری نظروں میں واجب الفتل ہواور ہم سب ان کے قاتل ہیں امیر المومنین ڈاٹٹو نے اتمام ججت کے طور پر حضرت ابوایوب انصاری کو انہیں سمجھانے کے لیے بھیجالیکن وہ راہ راست پر نہ آئے۔

امیرالمومنین والی نے نوجوں کوحملہ کرنے کا تھم دینے سے پہلے میدان میں اعلان کردیا کہ
اب بھی جولوگ خوارج کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ ملیں گے ہم انہیں اپنا بھائی سمجھیں گے۔
خوارج سے لوگوں کی ایک بڑی تعدادالگ ہوگئی۔ فروہ بن نوفل پانچ سوافراد کو لے کرالگ ہوگیا
کچھلوگ کوفہ چلے گئے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعدادا میرالمومنین والی کے ساتھ آ ملی۔
اب خوارج کی تعداد کم ہوکر نصف رہ گئی۔ دو ہزار خوارج امیرالمومنین والی کی افواج کے
اب خوارج کی تعداد کم ہوکر نصف رہ گئی۔ دو ہزار خوارج امیرالمومنین والی کی افواج کے



سامنےصف بستہ کھڑے ہوگئے۔ جنگ شروع ہوئی تو وہ خوب جان تو ڑکرلڑے۔ ان کے اعضا
کٹ کٹ کٹ کرالگ ہوجاتے تھے لیکن پھر بھی وہ لڑتے رہتے تھے۔ ایک خارجی شریح ابن ابی کی
ٹانگ پرایک کاری ضرب پڑی اور پاؤں کٹ کرالگ ہوگیالیکن وہ ای حالت میں لڑتا رہا۔ امیر
المومنین جھٹھ کی فوج بھی خوب پامردی ہے لڑی اور بالآخر خوارج کوشکست فاش کا سامنا کرنا پڑا
اوروہ ضدی لوگ ایک ایک کر کے کٹ مرے۔

## 

اس جنگ میں خوارج کوشکستِ فاش کا مندد یکھنا پڑا اور وقتی طور پرخوارج کا فتندم توڑگیا۔ ایک خوارج کے دو ہزار سے زیادہ جنگ جو میدانِ جنگ میں مارے گئے جب کہ امیر المومنین طاقۂ کی فوج کے حب کہ امیر المومنین طاقۂ کی فوج کے صرف سات جنگ جوشہید ہوئے۔

اس جنگ کے نتائج اس لحاظ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے بھی زیادہ مفید ثابت نہ ہوئے کہ اس جنگ کے بعد جب آپ ڈھٹؤ نے شام کے خلاف فوج کئی گاارادہ کیا تو لوگوں نے آمادگی ظاہر نہ کی۔ جب آپ ڈھٹؤ نے لوگوں کی مخالفت کے باوجود شام کارخ کیا تو آپ ڈھٹؤ کے ساتھ صرف ایک ہزار آدی رہ گئے۔ اس کا متیجہ بین کلا کہ شام کی طرف لشکر کشی کا قصد ہمیشہ کے لیے التوامیں پڑگیا۔

## وارالخلافه کی تبدیلی

جنگ جمل کے بعد 36 ہجری میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مدینہ منورہ کے بجائے کوفہ کو اردیا۔اس کی وجہ بظاہر بیمعلوم ہوتی ہے کہ کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حامیوں کی تعدا دزیا دہ تھی اور کوفہ سے دمشق قریب تھا۔ یہاں سے حضرت امیر معاویہ جھاٹی وجہہ کے حامیوں کی تعدا دزیا دہ تھی اور کوفہ سے دمشق قریب تھا۔ یہاں سے حضرت امیر معاویہ جھاٹی و

کی کاروائیوں پراچھی طرح نظرر کھی جاسکتی تھی۔امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہداس تبدیلی سے حرم مدینہ کوسیاسی ریشہ دوانیوں اورفتنہ وفساد کی کاروائیوں سے بھی محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔جیسا کہ حضرت عثمان غنی ڈاٹوڈ نے شہید ہونا قبول کر لیا تھالیکن حرم مدینہ میں جنگ سے انکار کر دیا تھا۔ دار الخلافہ کی اس تبدیلی کا سیاسی نقصان ہے ہوا کہ سیاسی نقط نظر سے مدینہ منورہ پس پشت چلا گیا۔ مدینہ منورہ میں جو صحابۂ اور تابعین کی بڑی جماعت موجودتھی اسلامی حکومت ان کی سرپرستی تعاون خیرخواہی اور خلوص اور دعاؤں سے دور ہوگئی۔

کوفہ(عراق) والوں نے امیرالمومنین طاق کی رفاقت کاحق ادانہ کیا۔اطاعت وجا نثاری کے اس مقام گونہ پاسکے جس کاان سے فطری طور پر تقاضا کیا جاسکتا تھا۔ حوالہ کے طور پر محض چندوا قعات کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔

جنگ جنگ صفین میں جب شامیوں کواپنی شکست کا یقین ہوگیا تو وہ ہزاروں کی تعداد میں نیز وں پرقر آن اٹھا کرمیدانِ جنگ میں نکل آئے اور کی کے دھرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی فوج کو جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا اور انہیں سمجھایا کہ بیشا میوں کی ایک چال ہے کیونکہ جنگ بندی نہ ہونے کی صورت میں انہیں اپنی شکست کا یقین ہوگیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فوج کے ایک بڑے گروہ نے جنگ جاری رکھنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر انہوں نے کتاب اللہ کو حکم نہ مانا تو ان کا ساتھ چھوڑ دیا جائے گا۔ اشتر اور اس کے ساتھی جنگ جاری رکھنے پر مصرتھے۔ امیر المومنین طاق پر دباؤڈ ال کر اشتر کو جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے امیر المومنین طاق کو معزول کردینے کی دھمکی بھی دی۔

جب تحکیم کاعہد نامہ لکھا جارہاتھا اور کا تب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام کے ساتھ امیر المونین کے الفاظ تحریر کیے تو حضرت عمر ق بن العاص نے اعتراض کر دیا۔ وہ کہنے لگے ہم حضرت علی ڈھٹٹ کو امیر المونین نہیں مانے اس لیے بیالفاظ کا ث ڈالے جائیں۔اب چاہیے تو بیتھا کہ امیر المونین کے ساتھی اس اعتراض کورد کر دیتے اور ان الفاظ کومحوکر نے سے انکار کر دیتے کہ امیر المونین کے ساتھی اس اعتراض کورد کر دیتے اور ان الفاظ کومحوکر نے سے انکار کر دیتے

کین اشعث بن قیس نے اس اعتراض کو قبول کر لیا اور امیر المومنین کے الفاظ محوکر دیئے گئے۔

امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپی جانب سے حضرت عبد اللہ ڈاٹٹ بن عباسؓ یا اشتر کو حکم بنانے کی تجویز دی لیکن عراق والوں نے ان کی مرضی کے خلاف حضرت ابوموی اشتر کو حکم بنانے کی تجویز دی لیکن عراق والوں نے ان کی مرضی کے خلاف حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹو کو نامزد کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عوارج کو شکست دینے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عراقیوں کو شام پر جملہ کرنے کے لیے تیاری کا حکم دیا تو وہ ٹال مٹول سے کام لینے گے۔ جب انہوں نے تھاک نی ابہانہ تراشا تو امیر المومنین ڈاٹٹو نے اسے مستر دکر دیا۔ آپ ڈاٹٹو نے خیلہ کے مقام پر قیام فرمایا اور حکم جاری کیا کہ امیر المومنین ڈاٹٹو نے مکان پر نہ جائے۔ اس کے باوجو درات کی تاریکی میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد

## 

گھروں کو چلی گئی۔

امیرالمونین حضرت علی کرم اللہ وجہد نے نہروان کی جنگ بین خوارج کو عبر تناک شکست دی تھی۔ سوائے گفتی کے چندا فراد کے جونکل بھا گئے میں کا میاب ہو گئے سے خوارج کو نہروان کی جنگ میں موت کی نیندسلا دیا گیا تھا۔خوارج کے باقی نی جانے والے لوگوں نے امیرالمونین واٹن کی جنگ میں موت کی نیندسلا دیا گیا تھا۔خوارج کے باقی نی جانے والے لوگوں نے امیرالمونین واٹن کا فیصلہ کیا اورامیرالمونین پر جملہ کرنے کے لیے عبدالرحمٰن ابن ملجم کوفہ گیا۔ یا درہے کہ ابن ملجم خود مصر کا رہنے والا تھا۔ کوفہ جا کروہ اپنے دوستوں سے ملاقا تیں کرتا رہا اور حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے اپنے راز ہے کی کوآ گاہ نہ کیا۔ اس دوران اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی۔ شبیب اسے کام کا آ دمی نظر آ یا۔ ابنِ مجم نے کوفہ میں اپنی آ مد کا مقصد اسے بتا دیا اور اعانت کی درخواست کی ۔ شبیب پہلے تو اس کی بات من کر غصے سے بے تاب ہوکرا سے بُر ابھلا کہنے لگا۔ لیکن درخواست کی ۔ شبیب پہلے تو اس کی بات من کر غصے سے بے تاب ہوکرا سے بُر ابھلا کہنے لگا۔ لیکن ابنی مجم نے چکنی چپڑی باتوں سے اسے ایسا شیشے میں اتارا کہ وہ بھر پورتعاون پر آ مادہ ہو گیا۔ ان دونوں نے ایک تیسر ہے آدمی وردان کو بھی ساتھ ملالیا۔ 17 رمضان المبارک کو شب جمع تھی۔ ابنِ ورنوں نے ایک تیسر سے آدمی وردان کو بھی ساتھ ملالیا۔ 17 رمضان المبارک کو شب جمع تھی۔ ابنِ ورنوں نے ایک تیسر سے آدمی وردان کو بھی ساتھ ملالیا۔ 17 رمضان المبارک کو شب جمع تھی۔ ابنِ ا

ملجم شبیب اور وردان رات کے وقت مسجد کے درواز ہ کے بیچھے حجے کر بیٹھ گئے۔ نماز فجر کے وقت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے۔ درواز ہ سے داخل ہوئے اور فر مایا: ''اے لوگو! نماز نماز''۔

شبیب نے لیک کرتلوار کاوار کیا جواو چھا پڑا۔ آپ ڈھائی آگے نکل چکے تھے تلوار دروازے
پر گلی۔ ابن ملیم ظالم نے بڑھ کر بیشانی پر وار کیا۔ وردان بید کیھ بھاگ کھڑا ہوا اور گھر پہنچ گیا۔
جب اس نے اس واقعہ کا ذکر بعض دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے مارڈ الا۔ شبیب بھی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابن ملیم پکڑا گیا۔ امیر المونین ڈھٹیئ نے اپنے بھا نجام ہانی کے بیٹے جعدہ کونماز پڑھانے کی بدایت کی۔ آپ ڈھٹیئ کولوگ اٹھا کر گھر لے گئے۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ابن ملیم کو پیش کیا گیا۔ آپ ڈھٹیئو نے ابن ملیم کو چھا:

امیرالمومنین ولائو:''اے ظالم انسان! مجھے کس چیز نے میرے آل پرآ مادہ کیا؟'' ملم ابنِ مجم: (سوال کونظرانداز کرتے ہوئے)''میں نے اس تلوار کو جیالیس روز تک تیز کیا اوراللہ تعالیٰ ہے دعا کرتار ہا کہ اس ہے وہ مخص مارا جائے جوشرِ خلق ہے۔''

> امیرالمومنین ڈاٹٹؤ:''میں دیکھر ہاہوں کہ تواسی سے مارا جائے گا۔'' حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حاضرین کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا:

''اگر میں زندہ نج گیا تو اس کے ساتھ جوسلوک مناسب سمجھوں گا کروں گا'اگر میں جانبر نہ ہوسکا تو تم اسے قبل کردینااوراسی طرح قبل کرنا جس طرح اس نے مجھے قبل کیا۔۔۔۔۔ا ہے جسن!اگر میں مرجاؤں تو اسی تلوار سے ایک وار میں اس کوتل کردینا۔مثلہ ہرگزنہ کرنااور سوائے قاتل کے کسی گونہ مارنا۔

حضرت حسن بن علی ڈاٹٹؤ نے اپنے والد کی شہادت کے بعدان کی ہدایت کے مطابق اسی تلوار سے ایک ہی وارمیں اس کا سرقلم کر دیا۔



## • حضرت على المرتضى والثينة ك آخرى لمحات العناد المرتضى والثينة ك آخرى لمحات

شیر خدا ڈاٹٹونے جب محسوں کیا کہ حیات مستعار کے چند آخری کمحات باقی ہیں تو اپنے بچوں کوطلب کیا اور پیدونصائح کے ایسے جواہرات سے ان کے دامن بھر دیئے جو دینِ متین کی حقیقی اساس ہیں۔ آپ ڈاٹٹونے فرمایا:

- 🥸 میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔
- ا تم لوگ دنیا کی محبت کا شکار نه ہوجانا خواہ وہ تہمیں پوری زیب وزینت کے ساتھ طلب کرے۔
  - ا دنیا کی کسی چیز کے حاصل نہ ہونے پر افسوس نہ کرنا۔
    - 🙈 بمیشه حق کهنااور حق کاساتھ دینا۔
      - 🕸 يتيم پررم كرنا۔
      - 🕸 بے کسوں کوسہارا دینا
    - 😸 🛚 ظالم کے دشمن اورمظلوم کے معین ومد دگارر ہنا۔
- اللہ بڑمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔

21 رمضان المبارك 40 ھ كوآخرى لمحات ميں آپ كرم اللّٰدوجہدنے حضرت امام حسن ظافظ 'حضرت امام حسين طافظ كومحمد بن حنفیہ کے ساتھ حُسنِ سلوک اورمحمد بن حنفیہ کو بڑے بھائیوں کی



تعظیم کی وصیت فرمائی اور پھر کچھ دیر سکوت اختیار فرمایا۔ پھرآ تکھیں کھولیں اور زبان مبارک پرکلمہ تو حید جاری ہوگیا اور کلمہ طیبہ کی رفاقت میں اپنے پرور دگار کے حضور حاضر ہو گئے (انالله و اناالیه داجعون)۔

آپ ڈلٹٹؤ کا مزارمبارک نجفِ اشرف(عراق) میں ہے سرمہ میری آئھوں کا ہے خاک مدینہ ونجف

فضائل الحق

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایا م طفلی سے ہی سرور کا تنات النظائیۃ کے دامن عاطفت میں تربیت پائی تھی اور 'جمال ہم نظین در من اثر کر د' کے مصداق وہ قدرتا محاسِ اخلاق اور حسنِ تربیت کے اعلیٰ پیکر تھے۔ ایام طفلی اگر کین شاب اور ڈھلتی جوانی کے سب مراحل زیر چشم مصطفیٰ النظیۃ کے سب مراحل زیر چشم مصطفیٰ النظیۃ کے سے خوانی کا زمانہ پاکیزہ تراور ڈھلتی جوانی کا زمانہ پاکیزہ تر اور ڈھلتی جوانی کا زمانہ پاکیزہ ترین تھا۔ نہ بھی آپ ڈھٹو کی زبان کلمہ کفروشرک سے آلودہ ہوئی اور نہ بی آپ ڈھٹو کی بیشانی غیر اللہ کے سامنے جھی ۔ دور جہالت میں بھی آپ ڈھٹو کا دامن گنا ہوں اور آلود گیوں سے پاک رہا۔ اللہ کے سامنے جھی ۔ دور جہالت میں بھی آپ ڈھٹو کا دامن گنا ہوں اور آلود گیوں سے پاک رہا۔ آپ ڈھٹو کی سیرت کے ہر دو پہلوملمی اور عملی مثالی اور سیرتِ مصطفوی سائی آلیا ہم کے آئیند دار تھے۔ آپ ڈھٹو کی سیرت کے ہر دو پہلوملمی اور عملی مثالی اور سیرتِ مصطفوی سائی آلیا ہم کی اس ارشاد سے لگا یا جا سکتا ہے جس میں فرمایا:

ووعلی (اللفظ) کے چہرے کود مکھنا عبادت ہے۔"



حضرت علی کرم اللہ وجہہ بے پایاں شجاعت کے مالک اور مردِ میدان تو تھے ہی ساتھ علم و

فضل کے میدان میں بھی ان کا مرتبہ بہت بلند تھا' آپ ڈھٹھ علم کے بے پایاں سمندر تھے۔ آپ ڈھٹھ کی علمی رفعتوں اور عظمتوں کے ثبوت کے لیے اللہ کے رسول ملٹھ کیا ہے فرمان کافی ہے:۔

" میں (ﷺ کا شہرہوں اور علی ( دالیں اس کا درواز ہے۔''

آپ ڈٹاٹؤ قرآنِ مقدس کے حافظ تھے اور اس کے معانی و مطالب پر عبور حاصل تھا فصاحت و بلاغت میں بے مثل تھے۔" نہج البلاغہ"جو ان کے خطابت و مکا تیب کا مجموعہ ہے'اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حد درجہ خوش گفتارا ورشیریں بیان تھے۔ فِن تقریر کے ساتھ فن تحریر میں بھی کمال حاصل تھا۔ لکھتے تو کاغذ کا دامن خوش نما پھولوں سے جگمگا اٹھتا۔

آپ بڑاؤ مملکت علم فقہ کے شہر یاراور تاجدار تھے۔قرآن وسنت سے مسئلہ کاحل تلاش کرنے میں بڑی فقدرت حاصل تھی ۔ شیخین ڈٹائٹے کے ادوار خلافت میں بڑے بڑے برٹے پیچیدہ مسائل کے حل پیش کیے ۔ سیّدنا فاروق اعظمؓ نے جو محکمہ افنا قائم کیا تھااس کے مفتی اعظم تھے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ کوعربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ بڑاؤ کو عربی قواعد کا موجد قرار دیا جاتا ہے۔ آپ بڑاؤ کی سرپرسی اور راہنمائی میں آپ بڑاؤ کے ایک شاگرد نے عربی قواعد پرایک رسالہ مرتب کیا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ شعروض میں بھی

بلند مرتبہ کے حامل سے آپ ڈاٹھ کے اشعار حکمت و دانش کے بھر پورخزانے اپنے دامن میں سمیٹے ہوتے۔ آپ ڈاٹھ کے اشعار سے پھول کھل اٹھتے اور مردہ دل زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ ڈاٹھ کے اقوالِ زریں آج تک لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کی روشنی فراہم کرتے ہیں اور فکروممل کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ ڈاٹھ نے 586 احادیث روایت کی ہیں۔



شجاعت امیر المومنین حضرت علی کرم الله وجهه کی پا کیزه سیرت کا زیوراور کر دار کا بنیا دی

وصف تھا۔اللہ کے رسول سائی آلیا ہے آپ طائی کی شجاعت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ طائی کو حمید کر اراد را آپ طائی کو حمیدر کراراد ورآپ طائی کی شمشیر کو ذوالفقار کے خطاب سے نوازا۔ شجاع اس شخص کو قرار دیا جاتا ہے جو مدمقابل کی قوت و جروت کو خاطر میں لائے بغیر اور حالات کی سنگینی کی پرواہ کیے بغیر حق و صدافت کے احیا کے لیے جان کی بازی لگا دے اور بیوصف شیرِ خدامیں بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔

آپ ڈاٹھ نے تمام اہم غزوات میں شرکت کی اور جرائت ومردائی کے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جن کے تذکرہ سے تاریخ اسلام کے اوراق آج تک جگرگارہ ہیں۔ غزوہ خندق میں جب عرب کا بڑاشہ زور پہلوان اور شہسوار گھوڑا دوڑاتے ہوئے خندق عبور کر کے عساکر اسلام کے سامنے پہنچ کراپی عظمت کے ترانے گاتے ہوئے لاف زنی کرنے لگا اور مبارزت کے لیے مسلمانوں کو بلانے لگاتو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی غیرتِ اسلامی، جوشِ مردائی اور شجاعت کو گوارہ نہ ہواکہ کا فربار بار 'نھل من مبارد'' کے نعرے بلند کرتارہ ہواور غلامانِ مصطفیٰ اللہ ہیں گوارہ نہ ہواکہ کا فربار بار 'نھل من مبارد'' کے نعرے بلند کرتارہ ہواور غلامانِ مصطفیٰ اللہ ہیں کے کوئی اسکے مقابلہ پرنہ نکلے ۔ آپ ڈاٹھ سے کوئی اسکے مقابلہ پرنہ نکلے ۔ آپ ڈاٹھ سے سے کوئی اسکے مقابلہ پرنہ نکلے ۔ آپ ڈاٹھ سے سیرانار عساکرا سلامی سیدعالم سائھ ہے کہ کی طرح بے نیام موئی لہرائی اور گہر نا ہجار کا سر پرغرور خاک وخون میں غلطاں و پیچاں نظر آنے لگا ۔ مصطفیٰ سائھ ہوئی الٹھ ہے کوئی ایمان کے مصطفیٰ سیر خدا کو خراج شعسین پیش کیا۔

خیبر کا قلعہ ناعم بے حدمضبوط اور اس کا کمان دار مرحب بڑا بہادر اور شہ زور تھا۔ عساکر اسلامی نے یہود کی عہد شکنی کی مسلسل وار دا توں کے بعد خیبر پر چڑھائی کی تو کئی روز کی معرکہ آ رائیوں کے باوجود قلعہ ناعم فتح نہ ہوسکا۔ ایک روز اللہ کے رسول ساتھ آئی نے فر مایا کہ کل جھنڈ الیے شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو ناعم کو فتح کرے گا۔ اگلی ضبح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوطلب کیا تو عرض کی گئی کہ وہ صاحب فراش ہیں۔ آ تکھیں شدت کے ساتھ دکھتی ہیں دیکھ سے ہیں نہ چل سے ہیں نہ چل سے ہیں دیکھ سے ہیں نہ چل سے ہیں ۔ آ تکھیں شدت کے ساتھ دکھتی ہیں دیکھ سے ہیں نہ چل سے ہیں ۔ آ تکھیں شدت کے ساتھ دکھتی ہیں دیکھ سے ہیں نہ جل سے ہیں ۔ آ تکھیں شدت کے ساتھ دکھتی ہیں دیکھ سے ہیں نہ جل سے ہیں ۔ حضور علیہ الصلو ق والسلام کے فرمان پر ایک صحابی باز و سے پکڑ کر لے آ ئے۔ آ پیاری آ ہے ۔ آ پیاری ایک سے نہیں نے دھرے علی کرم اللہ وجہہ کی آ تکھوں پر لعاب دہن لگا دیا۔ بس پھر کیا تھا! بیاری

جاتی رہی۔ آئکھیں بینا ہوگئیں۔ پرچم تھام کرشیر کی طرح گرجتے ہوئے قلعہ ناعم پرحملہ آور ہوئے۔مرحب مقابلے پرآیا۔اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔قلعہ کا وزنی دروازہ اکھاڑ پھینکا اور جدال وقبال کرتے ہوئے قلعہ پرقابض ہوگئے۔

غزوہ احد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جراکت و شجاعت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسرے غزوات کی طرح غزوہ احد میں بھی حیدر کرار نے بے مثال کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے اور اللہ کے رسول النظائی ہے داد شجاعت پائی۔ قرہ والوں کی جلد بازی سے جب حضرت خالد بن ولید دی ہے درہ خالی دیکھ کرمسلمانوں پرزبردست حملہ کردیا تو سراسیمگی کے حالات پیدا ہوگئے ۔ لشکر اسلام بکھر گیا۔ اللہ کے رسول النظائی شمنوں میں گھر گئے ۔ کئی صحابہ جھائی درجہ شہادت ہوگئے۔ لشکر اسلام بکھر گیا۔ اللہ کے رسول النظائی شمنوں میں گھر گئے ۔ کئی صحابہ جھائی درجہ شہادت

پر فائز ہوگئے۔جیتی ہوئی جنگ حضور طانی آلیا کے ایک فرمان پر مل نہ کرنے کی وجہ سے شکست میں تبدیل ہوتی نظر آئی۔حضرت مصعب بن عمیر رہائی حضور طانی آلیا ہے بے حدمشا بہت رکھتے تھے۔ ان کی شہادت کی وجہ سے اور کفار کے پرویبگنڈہ کی وجہ سے مسلمانوں میں بات چل نکلی کہ اللہ کے رسول طانی آلیا ہم شہید ہوگئے۔صحابہ کرام دی افرار سے خرس کر پریشان ہوگئے۔

حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ فر ماتے ہیں'' جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور مجھے حضور اقدس النَّالِيَا فظرنه آئے تو میں ہے تاب ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ حضور النَّالِیم کے فرار ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ پس میں نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ زخمیوں میں تلاش کیا کہیں نظر نہ آئے۔ پھر شہدا میں ڈھونڈ تا پھرانہ ملے۔اب میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیارے حبیب کوآ سانوں پراٹھالیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس صورت حال میں بیٹھر ہے یا بھاگ جانے ہے بہتر پیہے کہ دشمنوں میں گھس جاؤں یہاں تک کہ جان دے دوں۔ تلوار لے کر دشمنوں کے نشکر میں تھیں گیا۔ میں آ گے ہی بڑھتا چلا گیا' یہاں تک کہ میری نگاہ رسول اکرم سائٹ کیا گیا کے مقدس رخ انور پر پڑی۔میرا دل مسرت سے سرشار ہو گیا۔ میں دشمنوں پر وارکرتا راستہ بنا تا اپنے آتا کے قدموں میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کفار کا ایک گروه تلوارین لهرا تا ہوا اللہ کے رسول ساتھ آلیا کی طرف بڑھتا چلا آتا ہے۔حضور ساتھ آلی کا منایا: ''علی ان کوروکو'' میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ کچھ مارے گئے اور کچھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور جماعت حملہ کے لیے آ گے بڑھی حضور ملکھ آپانے نے پھر فرمایا: ''علی ان کوروکو'' میں تنہا پھراس جماعت کے سامنے ڈٹ گیا اور کسی ایک کوبھی حضور ﷺ کے قریب نه تھٹکنے دیا۔'' اسی وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور حیدر کرار ﴿ اللَّهُ کَی جوانمر دی اور بروقت مدد کی تعریف کی ۔حضور ملی آلیا نے سن کر فر مایا: ' علی مجھ سے ہے اور میں علی ہے ہوں۔'' جبرائیل امین نے س کرفر مایا:''اور میں آپ دونوں میں ہے ہوں۔''

#### فقروقناعت

امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جس عظیم آتا النَّالَیْم کے سابیہ عاطفت میں یرورش یا کی اس کے سریر قناعت کا تاج تھا۔ شیرِخدانے اینے آقا کی بیسنت خوب اپنائی۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہا ہے آتا کے نقوشِ یا کو چوم کراور جھوم کران پر چلا کرتے تھے۔ ا ہے آتا قالی آلیے آئے کی فقر وقناعت کوزندگی کا اوڑ ھنا اور بچھونا بنالیا تھا۔بستر کی راحتوں ہے بے نیاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک مرتبہ جوفرش خاک پرسوگئے توجسمِ اطہر خاک ہےا ہے گیا۔ اسی حالت میں محسن انسانیت مان آلیا نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا تو'' ابوتر اب'' کی کنیت سے نواز دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب حضرت فاطمہ ڈاٹٹٹاخاتون جنت کا رشتہ اللہ کے رسول التقالیج سے طلب کیا اور آپ نے عطافر مادیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس شادی کے اخراجات کے لیے زرنفذ کچھ بھی نہ تھا۔ اپنی زرہ حضرت عثمان غنی طالفؤ کے ہاتھ فروخت کر کے اخراجات پورے کیے۔ اپنا مکان نہیں تھا۔ ایک صاحب حیثیت اور مال دار صحافیؓ نے جن کے پاس کئی مکان تھے'خوشی خوشی ایک مکان درولیش منش حیدر کراڑ کی خدمت میں پیش کر دیا۔گھر میں كئى كئى روز چولہا نەجلتا تھا۔ فاطمہ خاتون جنت ڈاپٹٹا خودگھر بھر كا كام كيا كرتی تھيں ۔گھر ميں خادمہ نتھی۔حضرت علی کرم اللہ و جہہ خود یانی بھر کرلاتے تھے۔خاتونِ جنت ڈاٹھٹا چکی پیستی تھیں۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔خوش حالی کا دوربھی دیکھا پھربھی اکثر جو کی خشک روٹی پرگزارہ کر لیتے۔ آپ ڈاٹھ کے ایک مہمان نے آپ ڈاٹھ کے دسترخوان پرخودلذیذ کھانے کھاتے ہوئے جب ان کوخشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آ ہے کی نان جویں ضرب المثل بن چکی ہے۔علامہا قبالؓ نےمسلمانوں کی زبوں حالی کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لیے قوت بازوئے حیدرؓ اللہ تعالیٰ سے طلب کی ، فرماتے ہیں:

جسے نان جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدرؓ بھی عطا کر

محنت ومزدوری سے رزقِ حلال کمانے میں عارمحسوں نہیں کرتے تھے ایک دفعہ گھر میں کچھ نہ تھا۔ نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ محنت مزدوری کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔اطراف مدینہ میں ایک بوٹھی عورت نے کھیت کو پانی دینے پرلگا دیا۔ کھیت کو پینچ کرمٹھی بھر کھجوریں حاصل کیں۔ مخضریہ کہ وہ شہنشا وفقر تھے۔ان کے خزانے زہد تقویٰ قناعت اور صبر کے سکون سے معمور رہا کرتے تھے۔

سادگی €•

امیرالمونین بالی کا زندگی بہت سادہ تھی۔ لباس خوراک۔ بودوباش غرضیکہ ہر شعبہ زندگی میں سادگی کا چلن تھا۔ خوراک معمولی اور بالکل سادہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اکثر جو کی خشک روٹی سے پیٹ بھرلیا کرتے تھے۔ بعض اوقات روٹی کے خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر زم کر کے کھالیا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر نمک کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ بڑا ٹیو کی صاحبزادی نے آپ بڑا ٹیو کے سامنے جو کی روٹیاں وودھ کا پیالہ اور نمک لاکررکھا۔ آپ بڑا ٹیو نے دودھ کا پیالہ والیس کرتے ہوئے فرمایا میرے لیے نمک اور روٹی کا فی ہے۔ بعض اوقات بھن چند کھجوریں کھا کر وقت گزارلیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے فالودہ کا ایک پیالہ آپ بڑا ٹیو کی خدمت میں پیش کیا وقت گزارلیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے فالودہ کا ایک پیالہ آپ بڑا ٹیو کی خدمت میں پیش کیا گئے۔ دودھ کا گئے۔ کے دریاس کوغورسے دیکھتے رہے اور پھر فرمانے گئے۔

'' تیری بومیں مہک ہے'رنگ میں حسن ہےاور ذا کقیہ میں لذت ہے مگر میں تیراعا دی ہونا نہیں جا ہتا۔''

آپ ڈھٹو کے دورِخلافت میں ایک بدو مالی اعانت کے لیے حاضر ہوا، آپ ڈھٹو گھر پر موجود نہ تھے۔حضرت حسن ڈھٹو نے اسے لذیذ کھانا پیش کیا۔ اس دوران حضرت امیر المومنین ڈھٹو کھی تشریف لے آئے اور مسجد نبوی کے حن میں کھانا کھانے لگے۔بدونے دیکھا کہ ایک شخص روٹی کے خشک ٹکڑے یائی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسن ڈھٹو سے کہنے لگا، میری طبیعت کو گوارہ نہیں کہ میں لذیذ کھانوں سے پیٹ بھروں اور وہ شخص روٹی کے خشک ٹکڑے

کھائے۔ میں اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن والٹو کی آنکھوں میں آنسو تیرنے گے اور فرمایا''تم کھانا کھاؤوہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوں گےوہ میں آنسو تیرنے گے اور فرمایا''تم کھانا کھاؤوہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوں گے وہ میرے باپ حضرت علی (والٹو) امیرالمونین ہیں۔'' کھانے کے بعد بدو کو جب آپ والٹو کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس کا دامن امید پُر کردیا اور وہ خوشی خوشی رخصت ہوگیا۔

خوراک کے ساتھ لباس بھی سادہ استعال فرمایا کرتے تھے آپ ٹائٹو کے پاس اوڑھنے کی ایک چاور کھی جس سے سرچھپاتے تو پاؤں گھل جاتے۔ پاؤں ڈھا تکتے تو سر برہنہ ہوجاتا تھا۔ مدینہ منورہ میں سرچھپانے کے لیے ایک معمولی مکان تھا۔ عمر بھراس سے بڑھ کرکسی چیز کی خواہش نہ کی۔ عالیتان محلات سے نفرت تھی۔ مدینہ منورہ سے کوفہ تشریف لے گئے تو دارالامارت میں فہرکش ہونے کی بجائے ایک میدان میں خیمہ لگایا۔ لوگوں کے اظہار تعجب پر فرمایا: ''عمر بن فروکش ہونے کی بجائے ایک میدان میں خیمہ لگایا۔ لوگوں کے اظہار تعجب پر فرمایا: ''عمر بن خطاب ٹھائو نے بھی عالی شان محلات کو تھارت کی نظر سے دیکھا۔ مجھے بھی اس کی حاجت نہیں۔''
خطاب ٹھائو نے بھی عالی شان محلات کو تھارت کی نظر سے دیکھا۔ مجھے بھی اس کی حاجت نہیں۔''
آ پ ٹھائو کی عادات بھی بالکل سادہ تھیں۔ تکلفات بے جاسے پر ہیز کرتے تھے۔ نیند

## •€ ترکردیا

دنیا بہت پُرکشش ہے۔انسان اس کی لذتوں کا گرویدہ ہے۔ بیانسان کواپنے فریب میں مبتلا کر کے اپنے اشاروں پرقص کرنے پرمجبور کردیتی ہے کیکن وہ لوگ جن کے قلوب اللہ کی محبت اوراس کے ذکر سے معمور ہوتے ہیں 'ونیا کی محبت ان میں سانہیں سکتی۔امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا شاران لوگوں میں ہی ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کراس سے بے تعلق رہے۔ دنیا کی لذتیں ان کے دل میں راہ نہ پاسکیں۔راتوں کی تنہائیوں میں وہ کئی بار دنیا کو ان الفاظ سے خطاب کرتے ہوئے سنے گئے:

" کیا میرے سامنے بن سنور کرآئی ہے اور مجھ پر کمند ڈالتی ہے؟ میں مختبے ہمیشہ کے لیے

الگ کر چکاہوں تیری عمر تھوڑی ہے۔ تیری مجلس حقیر ہے۔ تیری ہلاکت آسان ہے۔ آہ! زادراہ کم ہے۔ سفرطویل اور راستہ اجاڑ ہے'۔ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہد دنیا کوسیّد عالم سی تھی ہے۔ فرمان کے مطابق مردار قرار دیا کرتے تھے۔ جس طرح مردار حرام ہے اسی طرح مردمون کے لیے عاقبت کی فکر اور اللہ کی محبت کو ترک کر کے دنیا کو اختیار کرنا حرام ہے۔ کتے چونکہ مردار پر جھیٹ کرآتے ہیں اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہدنے دنیا ہے محبت کرنے والے کو کتوں کا ہم نشین قرار دیا ہے۔ ان کا ایک حکیمانہ قول مشہور ہے۔ فرماتے ہیں:

'' دنیا مردار ہے اور جواہے حاصل کرنا جا ہتا ہے اسے کتوں کی صحبت کے لیے تیار رہنا

عاہے۔''

دنیا ہے بے رغبتی کا بیعالم تھا کہ سیّدہ فاطمیہ خاتونِ جنت جومعمولی ساجہیز لائی تھیں' کئی سال گزرجانے کے باوجود اس میں ایک چیز کا بھی اضافہ نہ ہوسکا۔ شہنشاہ عرب وعجم' مقصودِ کا کنات فخرِ موجودات کی لختِ جگر'خاتونِ جنت جہیز کیالائی تھیں؟

بان کی جار پائی' چمڑے کا گدا جس میں تھجور کے پتے تھے، ایک جھاگل' ایک مشکیز ہ' دو چکیاں اورمٹی کے گھڑے اور .....بس!

## •€ شب بیداری

امیرالمونین حضرت علی گرم اللہ وجہہ شب بیدار اور عبادت گرزار تھے۔ عبادت وریاضت آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ ذوقِ عبادت اپنے آ قاسیّدِ عالم سیّ آلیّ اللّٰہ ہے پایا تھا۔ جب نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوتے تو دنیا کی پچھ خبر نہ رہتی یہاں تک کہ اپنے جسم پر ہونے والی واردات کی بھی خبر نہ ہوتی ۔ ایک دفعہ جسم میں تیر پیوست ہوگیا اس قدر گہرا چلا گیا کہ نکالنامشکل ہوگیا۔ فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوجاؤں تو تیرنکال لینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیرنکالا گیا تو آپ ڈاٹو اف تک نہ کی۔ زبیر بن سعید کا بیان ہے کہ بنو ہاشم میں

آپ ٹاٹھ سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہ تھا۔ سریر آرائے خلافت ہوئے تو عبادت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ دن بھرامور سلطنت میں مصروف رہتے اور رات بھرا پنے خالق کے حضور رکوع وجود کے مزے یاتے۔

نماز کے ساتھ ساتھ روزہ بڑی محبت سے رکھتے تھے رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے گھر میں پچھ نہ ہوتا تو محض پانی یا تھجور سے روزہ افطار کر کے اللہ کاشکرادا کرتے ۔ ستیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھا کا قول ہے ''حضرت علی کرم اللہ وجہہ بڑے روزہ داراورعبادت گزار تھے۔ حافظ قرآن تھے۔''کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کی بیثت پرسوار ہوتے اور قرآن یا کے ختم کر لیتے۔

خشوع وخضوع کابی عالم تھا کہ جب نماز کا وقت قریب آتا امیر المونین حضرت علی والنوا کی است غیر ہونے گئی جہرے کا رنگ بدلنے لگتا 'بدن پرکپکی طاری ہوجاتی۔ایک دفعہ کسی ساتھی نے بوچھ لیا کہ بیکسی کیفیت ہے؟ تو فر مایا:''اس امانت کے اداکرنے کا وقت آگیا ہے 'جس کو آسان و زمین ندا ٹھا سکے۔ پہاڑ جے اٹھانے سے عاجز آگئے۔میرا دل کا نب کا نب جاتا ہے کہ اس امانت کا حق اداکر سکوں گانیہ جاتا ہے کہ اس امانت کا حق اداکر سکوں گانیہ جاتا ہے کہ اس امانت کا حق اداکر سکوں گانیہ جاتا ہے کہ اس امانت کا حق اداکر سکوں گانے ہیں۔''

عشقِ رسول النَّهُ عَلَيْهِ مِي عَشْقِ رسول النَّهِ عَلَيْهِ مِي الْحَالِيةِ مِي الْحَالِيةِ مِي الْحَالِيةِ مِ

عشق محسن ربانی دعویٰ کا نام نہیں بلکہ عشق اس دہنی کیفیت کا نام ہے جس میں مبتلا ہوکرکوئی مخص اپنے محبوب کے لئے تن من دھن کی بازی لگانے پر آ مادہ ہوجا تا ہے۔وہ محبوب کی اداؤں کا اسیر ہوجا تا ہے وہ محبوب کے نفوشِ پاکو دکھے کر چلتا ہے اور ان سے سرموانح اف نہیں کرتا۔اس کا قلب محبوب کی خیرخواہی سے معمور ہوتا ہے۔صحابہ کرام فن آئی کو اللہ کے رسول سائی آئی ہے سے ایسا ہی عشق تھا اور سیدناعلی ابنِ ابی طالب والٹوئو عشقِ مصطفیٰ سائی آئی ہی سرشار تھے۔ عالم طفلی سے ہی صحبتِ حبیب کبریا کی بہاریں نصیب تھیں۔ حسنِ عالمتا ب کے قرب سے شعلی میں کیوں نہ بھڑ کتا!

شعلہ بھڑ کا اور قلب وروح کی گہرائیوں سے مصطفیٰ کریم مانٹی آئی کے عشق سے سرشار ہوگئے اور عشق کا رسیم مانٹی آئی کے عشق سے سرشار ہوگئے اور عشق کا رنگ اتنا گہرا تھا کہ وقت کی اکا ئیاں اس میں کمی کا باعث نہ بن سکیں 'بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جوش عشق میں اضافہ ہوتا گیا۔

اللہ کے رسول سی اللہ تعالی کفر مان کے مطابق تبلیغ دین کے کام کا آغازگھرے کیا۔ بنوہاشم کوئر تکلف دعوت پر بلایا، اکل وشرب کے ذریعے جب درس تو حید کا آغاز کیا تولات و منات کے بجاری بھڑک اٹھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کی عمر محض نوسال تھی ، کمز ور بھی تھاور بیار بھی لیکن عشق حبیب کبریا سی تھے اور بیار بھی لیکن عشق حبیب کبریا سی تھے اور بیار بھی لیکن عشق حبیب کبریا سی تھے اور بیار بھی لیکن عشق حبیب کبریا سی تھے اور اللہ تھے اور محسول میں اللہ تھے کہ بھر نے کا دم بھر نے کے دبھر بیس مصطفوی سی تھے اور بیا ہو اللہ تھا کہ جو کھار گھر کے باہر نگی تکواریں لیے شبح کے انتظار میں کھڑے ہیں اگر انہوں میرے مغالطہ میں قبل کرڈ الانو کیا ہوگا؟

عاشقِ حبيبِ كبريا كاجواب سنيئه \_عرض كرف لكه:

"یارسول اللہ طاق آلیہ اس بات پر راضی ہوں کہ میری روح حضور طاق آلیہ کی روح مبارک کی حفاظت میں کام آئے۔ میرانفس حضور طاق آلیہ کی ذات پر قربان ہوجائے۔ کیا میں زندگ سے بحزاس کے مجت کرسکتا ہوں کہ وہ حضور طاق آلیہ کی خدمت میں گزرے؟ "حیدر کرار کے مشق کی گرائی اور گیرائی کا اس امر سے اندازہ کیجے کہ بات جسم سے آگروح تک جا پینچی ہے۔
گہرائی اور گیرائی کا اس امر سے اندازہ کیجے کہ بات جسم سے آگروح تک جا پینچی ہے۔
غزوہ احد میں جب عاشق صادق کو میدان کا رزار میں اپنے پیارے محبوب کا جلوہ نظر ند آیا اور ساتھ ہی بیدوح فرساخبر ساعتوں سے نگرائی کہ حضور طاق آلیہ شہید کرد یے گئے تو دنیا اندھیر ہوگئی۔ زوالفقار حیدری کو اہرا کر کفار کے جمکھٹے میں کود پڑے۔ کشتوں کے نیڈ گی وقعت سے محروم ہوگئی۔ ذوالفقار حیدری کو اہرا کر کفار کے جمکھٹے میں کود پڑے۔ کشتوں کے پینے لگاتے ہوئے بڑھے چلے گئے اور پھراپنے آتا کو کفار میں گھرے کھڑے پایا۔ شیر نرکی طرح جست لگا کر کفار پر ٹوٹ پڑے اور ان کو حضور سے دور بٹنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول طاق آلیہ کی اس فرمانے گئے۔ "علی مجھ سے ہو اور میں علی سے ہوں۔ "

معاہدہ حدیبی کا بت کے دوران جب سہیل بن عمرو نے حضور بی آلیے اللہ سے نام کے ساتھ ' رسول اللہ ملی آلیے اللہ کا سے پراعتراض کیا اور حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوللم زن کرنے کو کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فدا کارنبی نے عرض کی ' آتا المیراقلم بھلااس گتا خی کا متحمل ہوسکتا ہے!'' حضور ملی آلیے ان کے ہاتھ سے قلم لے کرخودان الفاظ پر سیابی پھیردی۔ مخضریہ کہ سیّدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کا ایک ایک لیے عشقِ مصطفیٰ ملی آلیہ آلیہ آگیہ کی کہ میں بسا ہوا تھا۔

مهمان نوازی 🗫

ایک روز حضرت علی کرم اللہ و جہدا یک جگہ بیٹھے رور ہے تھے جب رونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے:

'' سات روز ہے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیااس لیے رور ہا ہوں۔



انسانی اوصاف واقد ارمیں عفوو درگز رکو بہت بلند مقام حاصل ہے۔اللہ کے رسول سائی آلیا لم

نے معاشرہ کی بقائے لیے اس کی اہمیت کو اجا گربھی کیا اور خود اس کاعملی نمونہ بھی پیش کیا۔ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی اس اعلیٰ اخلاقی وصف میں بہت بلند مقام کے حامل تھے۔ عزیز واقارب اور دوستوں کی زیاد تیوں کو برداشت کر لینا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ دشمنوں کو اس وقت معاف کردینا یا درگزر کرنا جب ان پر پورااختیار واقتدار حاصل ہوجائے عظمت کی دلیل ہے۔ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ وصف اپنے آقا سیّدِ عالم ملیٰ آئیوں سے وہ منظر دیکھا تھا' جب آنخضرت ملیٰ آئیوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا' جب آنخضرت ملیٰ آئیوں نے فتح مکہ کے موقعہ پر اپنے جانی وشمنوں کو' لا تشہریب علیکھ الیوم' کہہ کرمعاف فرمادیا تھا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قاتل ابنِ مجم جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو فرمایا''اگر میں زندہ نچ گیا تو اسے معاف کرنایا سزا دینا خود میرے اختیار میں ہوگا اورا گرمیری موت واقع ہوگئ تو اس کوایک وارہے تل کرنا جس طرح اس نے مجھے ایک وارسے کیا ہے۔اس کے اعضا نہ کا ٹنا۔اس کی لاش کوخراب نہ کرنا۔''

ایک دفعہ ایک کافر کے ساتھ آپ ڈاٹٹ برسر پیکار سے بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ڈاٹٹو کو اس کافر پر غلبہ عطافر مایا۔ آپ اس کی چھاتی پرسوار ہو گئے اور تلوار سے سرقلم کرنے گئے۔ دشمن نے جب موت کو اپ سر پر منڈلاتے دیکھا تو عالم بدحواس میں از راویخض وعناوآپ کے پاکیزہ چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فوراً اس کی چھاتی سے اتر آئے اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ علم جیرانی میں پوچھنے لگا: 'آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟'' جانے کی اجازت دے دی۔ وہ علم اللہ کی رضائے لیے تل کر رہاتھا' جب تم نے میرے چہرہ پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آگیا۔ اس کے بعدا گر میں تہمیں قبل کرتا تو میرا عمل خالص اللہ کی رضائے لیے نہ ہوتا اس لئے میں نے عفوو درگزر سے کام لیتے ہوئے تہمیں چھوڑ دیا۔''

معرکہ آرائی کے دوران ایک دفعہ آپ کا ایک حریف ذوالفقارِ حیدری کی تاب نہ لاتے ہوئے گر پڑااور برہنہ ہوگیا آپ چاہتے تو آسانی سے اس کا سرتن سے جدا کر سکتے تھے لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا تا کہ اس کوشر مندگی ندا ٹھانی پڑے۔

جنگ جمل جوآپ کوانتہائی عالم بے بسی میں سازشیوں کی ریشہ دوانیوں کے نتیجہ میں لڑنا پڑی ،اس کے اختیام پرخود جاکرام المونیین سیّدہ عائشہ ڈٹھٹا کی عافیت دریافت کی۔اعلان فرمادیا کہ بھا گنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے اور کسی کا سامان نہلوٹا جائے۔دونوں فریقین کے زخمیوں کی مرہم پڑی کروائی۔فریقین کے مقتولین کے گفن دفن اور جنازہ کا انتظام کیا۔

خوارج کی زیاد تیوں پر بار بارعفوو درگزر کا مظاہرہ کیا۔ان کےخلاف اس وفت فوج کشی کی جب انہوں نے کھلی بغاوت کا اعلان کر کے بے گناہ مسلمانوں کو گاجرمولی کی طرح کا ٹنا شروع کر دیا۔ میں بھی کے میں کی میں کی میں کا ٹنا شروع کردیا۔ میں بھی کے میں میں کردیا۔ میں بھی کے میں کہ دیا۔ میں بھی کی میں کہ دیا۔ میں بھی کی میں کہ دیا۔ میں کی دیا کہ دیا۔ میں کی دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا۔ میں کا میں کردیا۔ میں کہ دیا کہ دیا

جنگ جمل اور صفین میں جن لوگوں نے آپ طالت کی مدد نہ کی بعد میں ان سے کوئی مواخذہ نہ کیا۔اس سلسلہ میں کئی نام لیے جاسکتے ہیں۔

آخر میں ایک مکالمہ پیش کررہا ہوں جو امیر المونین بڑا ٹیڈا ورخوارج کے مابین ہوا۔اس کا مطالعہ کرنے سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ خوارج کے خشونت آمیز جوابات پر آپ کرم اللہ وجہہ نے کس طرح صبر قحل اورعفووور گزر کا مظاہرہ کیا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ: ''اے لوگو! ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں جا ہے ہا دے بھائیوں کے قاتلوں کو ہمارے حوالہ کر دوتا کہ ہم قصاص لیں اور چلے جائیں۔''

خوارج:''( تلواریں لہراتے ہوئے) ہم سبان کے قاتل ہیں'ہم ان کے اور تمہارے خون کومباح سمجھتے ہیں۔''

حضرت علی کرم اللہ و جہہ: ''تم میر بے خون کومباح کیوں گردانتے ہو؟'' خوارج: ''تم لوگوں نے حکم مقرر کرکے کفر کیا ہے؟'' حضرت علی کرم اللہ و جہہ: ''حکم کے مقرر کرنے پرتم لوگوں نے ہی تو مجبور کیا تھا۔'' خوارج: ''ہم لوگوں نے بھی حکم مقرر کرکے کفر کیا تھا' لیکن ہم تو بہ کر کے مسلمان ہو گئے ہیں۔اگرتم بھی توبہ کروتو ہم تمہاراساتھ دینے کو تیار ہیں۔''

حضرت علی کرم الله و جهه :''میں کس طرح اپنے آپ کو کا فرقر ار دوں میں مومن ہوں۔ ایمان لایا 'ججرت کی' جہا دکیا۔''

خوارج: (چلا کرآپی میں کہنے گگے)''اس ہے باتیں نہ کرواس ہے جنگ کرو۔'' اس مکالمہ ہے حضرت علی ڈٹاٹٹ کی برد باری اور جذبہ عفو و درگزر پرخوب روشنی پڑتی ہے۔ اس حد تک جانے کے بعد باغی خوارج کے خلاف فوجی اقتدام ناگز برہوگیا تھا۔

## عو € سخاوت

حضرت علی کرم اللہ وجہد کا دست کرم بہت کشادہ تھا۔ اللہ کی راہ بیس دل کھول کرخر ج کرتے تھے۔ ان کے در سے سوالی بھی خالی نہیں لوٹا کرتا تھا۔ اپنی ضروریات کی پرواہ کیے بغیر مانگنے والے کی جھولی بھردیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ روزہ سے تھے۔ افطار کا وقت قریب تھا کہ دروازے پرایک سوالی نے دستک دی۔ پنہ چلاسوالی ہے اور بھوکا ہے۔ سامان خوردونوش جوافطار کے لیے تیار کیا گیا تھاوہ سوالی کے سپر دکر دیا گیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ امیر الموشین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جودو سخا اور عطا کنظر میکا اندازہ اس واقعہ سے کیجھے کہ ایک دفعہ کی نے جاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ مروج نی سوالی کو وصول کر کے دوسرے دروازہ پر چلا آیا۔ وہاں سے اسے خیرات ملی پھر تیسرے اور چو تھے دروازہ پر جاکر بھی خیرات پائی۔ حیدر کر اڑنے واقعہ من کر فر مایا: یہ کوئی کمال نہیں کمال تو یہ ہے کہ ایک بی مرتبہ سوالی کو اتنا مل جائے کہ اس کا دامن طلب نگ ہو جائے۔ اس کی جھولیاں بھر جا کیس تاکہ مرتبہ سوالی کو اتنا مل جائے کہ اس کا دامن طلب نگ ہو جائے۔ اس کی جھولیاں بھر جا کم میں تاکہ

ايك مرتبه سيّده فاطمه وللفها خاتونِ جنت شديدعليل موكّنين جي حايا كها ناركها وَل\_حضرت

علی کرم اللہ وجہہ بازار سے انار لے کرآ رہے تھے کہ راستہ میں ایک سوالی مل گیا' جب اس نے گڑ گڑا کر دستِ طلب دراز کیا تو حیدر کرار ڈاٹٹو نے اناراس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور خالی ہاتھ گھر چلے آئے۔ تھوڑی ہی در گزری ہوگی کہ دروازہ پر دستک کی آ وازس کرآ پ نے دروازہ کھولا۔ وہاں ایک آ دمی کو کھڑا پایا' جس نے آپ کی خدمت میں انار پیش کیے۔ گئے تو نو تھے۔ آپ ڈاٹٹو نے واپس کردیے کہ یہ ہمار نے ہیں ہیں۔

نووارد کہنے لگا کہ پہلے آپ نے لے لیے پھر گن کرواپس کردیئے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا:''میں نے ایک خیرات کیا تھا مجھے اللہ کے وعدہ پر پورایقین ہے کہ وہ مجھے دس عطا فرمائے گائے۔

نو واردمسکرا کر کہنے لگا: آپ سے فرماتے ہیں'انار دس ہی تھے' میں نے ان میں سے ایک آ زمائش کےطور پر نکال کرا لگ کرلیا تھا۔''

### امانت و دیانگ

امانت ودیانت کا تعلق صرف درہم و دیناراور سیم وزر سے ہی نہیں بلکہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کا کوئی راز ہے تو آپ اس راز کے امین ہیں۔ صاحب اقتدار ہیں تو اقتدار بھی قوم کی امانت ہے۔ صاحب علم فن ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ رہا یہ بوال کہ امانت و دیانت کا معیار کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اختیار واقتدار ہے تو وہ اس کوان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر ہے جنہوں نے اسے اقتدار سونیا ہے نیا جن کی خاطر اس کے سپر دافتدار کیا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی دوسرے کا راز ہے تو اس راز کو افشانہ کرے۔ اگر کسی کے قواس میں خیانت نہ کر ہے۔ اگر کسی کے قواس میں خیانت نہ کر ہے۔ اگر کسی کے حضرے علی المرتضی جی ہوئی تھی دیگر وصاف

کے علاوہ امانت و دیانت کا وصف بھی بدرجہ اتم ان کی ذات میں پایا جاتا تھا۔ آپ ڈاٹٹؤ کے اسی

وصف کی بنا پر آنحضور سالی آلیونی کے جمرت مدینہ کے وقت آپ دلی ٹیڈ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اہلِ قریش کی بنا پر آنحضور سالی آلیونی کے جبرت مدینہ کے وقت آپ دلیٹ کی بنا پر آنکونی اور باوجود قریش کی متمام امانتیں آپ دلیٹو کے سپر دکیس۔ آپ دلیٹو نے رات بھران کی حفاظت کی اور باوجود اس کے کہ کفار مکہ آتا علیہ الصلوٰ قوالسلام کے ساتھ ساتھ آپ دلیٹو کے بھی سخت دشمن سے ، آپ دلیٹو کے بھی سخت دشمن سے میں امانت اسے جبے سلامت لوٹائی اور پھر مدینہ کارخ کیا۔

بیت المال کے استعال میں بے حداحتیاط کوممل میں لایا کرتے تھے۔ایک دفعہ گھر کی بدحالی کا خیال کر کے آپ کے غلام قنبر نے بیت المال میں سے پچھ قیمتی ظروف گھر کے لیے اٹھا لیے جب امیر المومنین کواس کی خبر ہوئی تو غلام کو ٹری طرح جھڑک دیاا ور فر مایا:
''برتن واپس کرو۔ کیاتم مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو؟''

#### • آلِ رسول طلبي قالية في اولا دِعلى والله على الله على ا

قدرت کا اصول ہے کہ ہر مخص کی اولاد یانسل ای مخص کی بیث میں رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے آل رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ خاص الخاص فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے آل رسول التی آئی اللہ کو آپ بڑا تھا کی بیشت میں رکھا۔ حضرت فاطمۃ الزہراؤی اسے آپ کی اولاد آل رسول التی آئی اللہ کو آپ بڑا تھا کہ کی بیشت میں رکھا۔ حضرت فاطمۃ الزہراؤی اسے آپ کی اولاد آل رسول التی تھا کہ کہ اور رسول اکرم التی میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے چلی۔ میاں محر بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آل نبی اولاد علی دی شکل صورت انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے میل اندر دی جاندی ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد آل رسول ہے اور شکل وصورت میں حضور اکرم طاق آلیہ ہے مشابہت رکھتی ہے۔ ان کا نام لینے سے نہ صرف لاکھوں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے بلکہ قلوب سے زنگ دور ہوتا ہے اور دِل نور سے منور ہوتے ہیں۔ آپ کرم اللہ وجہہ رسول پاک طاق آلیہ کی کا لی بیت میں بھی شامل ہیں بلکہ آپ واٹھ کا پورا گھرانہ آپ کرم اللہ وجہہ رسول پاک طاق آلیہ کی کا لی بیت میں بھی شامل ہیں بلکہ آپ واٹھ کے اور اگھرانہ



ہی اہلِ بیت ہے۔

# •€ بابِ فقرُ وارثِ وراثتِ فقر

سلطان العارفين حضرت شخى سلطان باھُومِينية فرماتے ہیں:

😸 حضرت على كرم الله وجهه نے حضور عليه الصلوٰ ق والسلام ہے ' فقر'' يايا۔ (عين الفقر)

چارصحابيَّ کو چارصفات حاصل بيں:

صدق حضرت ابوبکرصدیق «اللیموطی و محاسبه نفس اور عدل حضرت عمر «اللیموطی و حیا حضرت عثمان غنی «اللیموطی و اور معمراور'' فضر'' حضرت علی کرم الله و جهه کو۔ (اسرارِ قادری)

سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں راو
معرفت کی درخواست پیش کی چنانچہاس سلما میں حضرت غوث الاعظم طائؤ فرماتے ہیں:

"سب سے پہلے حضرت علی المرتضی طائؤ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے قرب الہی کی
سب سے افعنل وآسان ترین راہ کی تمنا کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی کا انظار فرمایا چنانچہ
جرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور تین مرتبہ کلمہ (کلمہ توحید) کی تلقین کی جے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل اسی طرح دہرایا جس طرح کہ جرائیل علیہ السلام نے اداکیا۔اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اداکیا۔اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل اسی طرح دہرایا جس طرح کہ جرائیل علیہ السلام نے اداکیا۔اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی طائؤ کو تلقین فرمائی اور پھر دیگر صحابہ کرام جاگڑا کے پاس جاکران
سب کو تلقین فرمائی اور فرمایا: ''ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد کی طرف آتے ہیں۔'' یعنی جہاد بالنفس کی طرف آتے ہیں۔'' یعنی فرمائی انتقاب کی مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض صحابہ کرام بڑا گئی ہے خوا میانہ السلام نے بعض صحابہ کرام بڑا گئی ہے خوا میانہ اللہ کی محبت نہیں جیت سکتے جب تک کہ اپنے اندرونی دشمنوں نفس امارہ نفس اوامہ اس وقت تک اللہ کی محبت نہیں جیت سکتے جب تک کہ اپنے اندرونی دشمنوں نفس امارہ نفس اوامہ اور نفس ماہمہ کو زیز نہیں کر لیتے اور تبہارا وجود اخلاق ذمیمہ و بہیمہ مثلاً زیادہ کھانے پینے ، زیادہ اور نفس ماہمہ کو زیز نہیں کر لیتے اور تبہارا وجود اخلاق ذمیمہ و بہیمہ مثلاً زیادہ کھانے پینے ، زیادہ اور نفس ماہمہ کو زیز نہیں کر لیتے اور تبہارا وجود اخلاق ذمیمہ و بہیمہ مثلاً زیادہ کھانے پینے ، زیادہ

سونے اور لغویات وغیرہ کی محبت اور عا داتِ وحشیانہ مثلاً قہر وغضب، گالی گلوج اور مار پہیٹ وغیرہ

اوراخلاقِ شیطانیه مثلاً کبروعجب وحسد و کبینه اوران جیسی دیگر بدنی قلبی آفات سے پاکنہیں ہوجا تا کیونکہ وجود جب ان آلائشوں سے یاک ہوجا تا ہے تو وہ گناہوں کی اصل سے یاک ہوجا تا ہے اورمطهرين وتوّابين مين شارهونے لگتا ہے جیسا كەفرمانِ حق تعالى ہے: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْن و يُحِبُّ الْمُتَطَهِّدِيْنَ (بِشَك الله تعالى توابين ومطهرين عدوتي ركفتا بــ سوره القره 222) جوآ دمي محض ظاہری گناہ سے تو بہ کرتا ہے وہ اس آیتِ مبار کہ کے تحت نہیں آتا۔وہ تائب ہے تواب نہیں ہے کہ لفظ تواب مبالغه کا صیغہ ہے اور اس سے مرادخواص کی تو بہ ہے۔ پس وہ بخش دیا جاتا ہے۔ جوشخص محض ظاہری گناہوں سے تو بہ کرتا ہے وہ اس آ دمی کی مثل ہے جواپنی فصل سے خودروگھاس کی محض شاخیں کا ٹنا ہے اور اُسے جڑ سے نہیں اکھیڑتا جس سے گھاس لامحالہ مزید برڑھ جاتی ہے۔اس کے برعکس تمام گناہوں اور اخلاق ومیمہ سے یکی سجی توبہ کرنے والاتوّ اب اُس شخص کی مثل ہے جوخو درو گھاس کوجڑ سے اکھیڑ دیتا ہے تو پھروہ گھاس شاذ و نادر ہی اگتی ہے۔اس کے بعد تلقین کا آلہ تلقین یانے والے طالب کے دِل سے ماسویٰ اللہ کے ہرفقش کومٹا دیتا ہے کیونکہ جس نے کڑوا درخت نہ کاٹا اُس نے اس کی جگہ شیریں درخت نہ پایا پس اے اہلِ دیدار! اس سے عبرت حاصل کروتا کہتم فلاح بإوًا ورمقصودكوحاصل كرو\_ (فصل نبرة ،بيرَ الاسرار)

 والسلام نے سنا۔اس روز سے بیدذ کرصوفیا میں جاری ہوگیا۔(ریحان القلوب۔شریف التواریُخ) یعنی سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی باطنی وحقیقی تلقین آنمخضور ملی آلیوں نے حضرت علی والٹیؤ کو فرمائی اور تو حید کی تعلیم دے کرمر تبہ وحدت پر پہنچایا۔

سیر لا قطاب، شریف التواری اور اور استان کیار بی این منقول ہے کہ ایک روز حضرت استان کی محفل اقدس میں چاروں اصحاب کبار بی این بیٹھے تھے کہ آئے مخضرت سی الی کہ ہم کوشب معراج میں جوخرقہ فقر جناب ربانی سے عطا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق والی ہے خرمایا کہ ہم کوشب معراج میں جوخرقہ فقر جناب ربانی سے عطا ہوا تھا وہ آئی تم کو بہنا یا جائے تو اس کا حق کس طرح ادا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا ''یا حضرت میں صدق اختیار کروں گا۔'' پھر حضور علیہ الصلاق والسلام نے حضرت عمر فاروق والی ہے بھی بہی یو چھا انہوں نے عرض کیا ''میں عدل اختیار کروں گا۔'' پھر بہی سوال حضرت عثان والی سے بوچھا انہوں نے کہا'' میں حیااور خل کروں گا۔'' پھر جناب مرتضی والی والی تو آپ والی نے انہوں کے کہا'' میں حیااور خل کروں گا۔'' پھر جناب مرتضی والی کیا تو آپ والی نے نہایت عرض کیا کہ اگر خرقہ فقر بجھے عطا ہوتو میں اس کے شکر یہ میں پردہ یوشی اختیار کروں گا اور ان کی تقاصر سے درگز رکروں گا۔'' اس پر آنحضرت ( الی ایک ایک اس طرح عیب والی کو خرقہ فقر بہنایا اور خوق مولی ورضائے محمد ( الی ایک کی اس طرح حضرت کے بیشوا ہو۔'' سے تو نے جواب دیا ہے۔ اپس یہ خرقہ تیرا ہی حق ہے' اسی وقت آپ والی کو خرقہ فقر بہنایا اور سے تو نے جواب دیا ہے۔ اپس یہ خرقہ تیرا ہی حق ہے' اسی وقت آپ والی کو خرقہ فقر بہنایا اور سے تو نے جواب دیا ہے۔ اپس یہ خرقہ تیرا ہی حق ہے' اسی وقت آپ والی کو خرقہ فقر بہنایا اور سے تو نے جواب دیا ہے۔ اپس یہ خرقہ تیرا ہی حق ہے' اسی وقت آپ والی کو خرقہ فقر بہنایا اور سے دی کہ مشہنشاہ ولایت ہواور میری تمام امت کے بیشوا ہو۔''

ہے شک عفو و درگز را ورعیب پوشی اللہ اور اس کے رسول سائی آلیا کی بہترین صفات ہیں بقول میاں محد بخش صاحبؓ: بقول میاں محد بخش صاحبؓ:

> پردہ بوشی کم فقر دا میں طالب فقراواں عیب کسے دے پھول نہ سکاں ہر مک تھیں شرماواں

اورا گرامانتِ فقر کا وارث ان صفات ہے متصف نہ ہوتو کسی انسان کوفقر کی راہ پر آ گے نہ بڑھا سکے کہ انسان خطاؤں اور عیوب کامنبع ہے۔ امانتِ فقر کے وارث کا سب سے زیادہ ان صفات کا حامل ہوناضروری ہے تا کدامت کے طالبانِ راہ حق کے عیب ڈھانپ کران کواس راہ پر چلا سکے۔
ایک اور روایت میں منقول ہے کہ ایک روز حضرت جرائیل علیائی چار عدد کلاہ حضرت
رسول اکرم سائی آیو ہے کے پاس لائے اور کہا کہ یہ جناب باری تعالی نے بھیجی ہیں کہ ان کو اپنے سر پر کھیں ۔حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یک ترکی کلاہ سر پر رکھی اور پھروہ حضرت ابو بکر صدیق رفاق کا کھیں ۔حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یک ترکی کلاہ سر پر رکھی کو جہنا دی۔ پھر کلاہ سہ بڑی کو بہنا دی۔ پھر کلاہ سہ ترکی سر پر رکھی کر حضرت عثمان ہوں کو عنایت فرمائی پھر کلاہ چہارترکی خود زیب سرفر ما کر حضرت علی ترکی سر پر رکھی کر حضرت عثمان ہوں کہ عنایت فرمائی پھر کلاہ چہارترکی خود زیب سرفر ما کر حضرت علی المرتفی ہوں کی بہنا وی بہنا وی ہمارک ہاتھ سے رکھی اور فرمایا ''اے علی ہوں ہو ہما کہ میں کلاہ چہار ترکی خود کہ بہنا وی ب

اس قول ہے بھی ظاہر ہے کہ حضرت علی ڈھٹڑ کو وہ کلاہ امانت کے طور پر بیہنائی گئی اوروہ ان کے توسط سے ان کے حکم سے ان کی مرضی ہے آگے امت کونتقل ہوگی اور بلا شبہ اس کلاہ سے حقیقتاً مرادامانت فقر وامانتِ الہیہ ہے۔

حضرت جابر طائع سے دوایت ہے کہ جب آیت شریف یا تھماً آئت مُنْدِیدٌ وَ لِیکِّ قَوْمِ هَا دِنَ وَ الرَحِهِ ٢٠ الرحِهِ ٢٠ الرحِه ٢٠ الرحِه ١٠ الرحِم ١٠

دوسراطریقه ولایت کا ہے۔اس طریق والے واسطے (وسلے) کے ذریعے (اللہ ہے) واصل اور موسل ہوتے ہیں۔ بیگروہ اقطاب، اوتاد، ابدال، نجبا وغیرہ اور عام اولیا پرمشمل ہے اور اس موسل ہوتے ہیں۔ بیگروہ اقطاب، اوتاد، ابدال، نجبا وغیرہ اور عام اولیا پرمشمل ہے اور اس طریقے اور راستے کا واسطہ اور وسیلہ حضرت سیّد ناعلی کرم اللہ وجہہ کی ذاتِ گرامی ہے متعلق ہے اور اس مقام میں حضرت خاتم الا نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کے سر پر ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسنین کی قدم مبارک حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کے سر پر ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور مشترک ہیں۔ کریمین رضی اللہ عنہم اس مقام میں حضرت سیّد ناعلی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ شامل اور مشترک ہیں۔ ( مکتوبات حضرت بجد دالف نانی رحمت اللہ علیہ )۔

## على طالعين كي خلفا

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مشہور جار خلفا تھے۔حضرت امام حسن ولائی مخطرت امام اللہ وجہہ کے مشہور جار خلفا تھے۔حضرت امام حسن ولائی مسل ولائی ۔ ان کوتصوف میں جار پیر ارشاد یا جار خلفا طریقت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان جارا کا ہرین سے چودہ بڑے سلاسل جاری ہوئے اور نبی اکرم ملی ہیں ہیں وحانی نعمت سینہ بہ سینہ تمام مشائح سلسلہ کے ذریعے آج جاری ہوئے اور نبی اکرم ملی ہیں ہے۔

حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رفی آفیزی کا سلسلهٔ روحانیت آئمدا بال بیت کے ذریعے ہرزمانے میں جاری رہا ہے یہاں تک کہ برڑے برڑے اکا برین صوفیا مشل حضرت فضیل بن عیاض ،امام شافعی ،امام ابوحنیفہ اور حضرت بایزید بسطای فیلی نے آئمہ ابل بیت سے روحانی فیوض حاصل کے اور بلندروحانی مدارج تک رسائی حاصل کی۔

سیّدنا حضرت علی کرم اللّد و جہہ کے مشہور خلیفہ حضرت خواجہ حسن بھری ڈھٹٹؤ ہیں جن سے آپ کرم اللّٰہ و جہہ کے مشہور خلیفہ حضرت خواجہ حسن بھری ڈھٹٹؤ کے بہت خلفا تھے آپ کرم اللّٰہ و جہہ کے تمام سلاسل کا آغاز ہوا۔ حضرت خواجہ حسن بھری ڈھٹڑؤ کے بہت خلفا تھے جن میں سے دوزیا دہ مشہور ہیں۔ حضرت شیخ عبدالواحد بن زیدر حمتہ اللّٰہ علیہ اور حضرت حبیب مجمی



رحمتہ اللہ علیہ جن کے فیضِ تربیت سے تصوف کے چودہ بڑے خانوادے (سلاسل) وجود میں آئے۔حضرت عبدالواحد بن زید عمید اللہ علیہ جمی عمید آئے۔حضرت عبدالواحد بن زید عمید اللہ علیہ خمی عمید اللہ عنواد کے دھنرت شخ حبیب مجمی عمید اللہ اللہ عمید موردی سے نو خانواد ہے جاری ہوئے۔ بیٹمام سلاسل آج کل جمع ہوکر سلسلہ قادری ،سلسلہ سہروردی اورسلسلہ چشتی میں ظاہر ہیں اورسلسلہ قادری کوفقر کی بدولت تمام سلاسل پرفو قیت حاصل ہے۔

#### 

www.sultan-ul-faqr-publications.com

# 



آخری اور پنجم خلیفہ داشد امیر المونین سیدنا حضرت امام حسن مجتبی وہیں ہیں۔ آپ وہیں خاتون جنت سیدنا فاطمیۃ الزہر اوہی اور باب فقر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے صاجبزادے اور فرزندر سول صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں۔ آپ وہی کے مناقب بیثار ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ جن کو حضور علیہ الصلاق والسلام نے اپنے باغ کے دو پھول قرار دیا، وہ حسن وہی وسین وہی وہی وہرسول میں الصلاق والسلام نے اپنے باغ کے دو پھول قرار دیا، وہ حسن وہی وسین ہی وہی وہرسول میں المار کے لیا المار کے لیا اللہ کے لیا اللہ کے لیا اللہ کے اور کے عام اور ایک دوسرے ہے کم نہ تھے۔ دونوں کے متعلق آپ میں اللہ کی احادیث مبار کہ سے دونوں سے بیساں محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ دونوں کے نام آپ میں انہیں پیدائش اپنالعاب وہن چکھایا۔خود دونوں کے عقیقے کئے دونوں کی پیدائش پر کیساں مسرت کا اظہار کیا۔ دونوں بی دوشِ مصطفی میں تھوجہدی اور دونوں کے متعلق فر مایا کہ ''حسن وہی وصیدن وہی وصیدن وہی کے دونوں کی پیدائش وحبین وہی وہیں اور قرار کیا۔ دونوں کا سروار مایا ''دونوں کا سروار مایا کہ ''دونوں کا سروار اور مایا '' اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فر ما۔'' دونوں کو جوانوں کا سردار قرار دیا۔

شباهتِ ظاہری میں بھی دونوں حضرات آنحضورعلیہالصلوٰۃ والسلام سےمشابہ تھے۔صحابہ

کرام ڈنڈاٹٹیز کی روایات کےمطابق حضور علیہالصلوٰۃ والسلام کےمبارک جسم کےاویر کے نصف حصہ یعنی شکل وصورت میں حضرت امام حسن ڈاٹٹؤ بالکل آپ طانگاہے ہے مشابہ تھے اور بقیہ نصف حصے میں حضرت امام حسین وٹاٹھ آپ ماٹھ آپائے کے مشابہ تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام رضی الٹھنہم آپ صلی الٹدعلیہ وآ لہ وسلم کے دیدار کے لیے بے چین ہوتے تو حضرت امام حسن ڈاٹٹۂ اور حضرت امام حسین ڈاٹٹۂ کو ساتھ ساتھ کھڑ اکر کے دیکھ لیتے اور دونوں کے دیدار سے دیدارِ رسول ملٹھا ہی یا لیتے۔ شباہتِ ظاہری کے گواہ اگر صحابہ کرام وی کُٹھ ہیں تو شاہب باطنی وروحانی کی گواہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیرحدیث مبارکہ ہے کہ ''حسن ﴿ اللّٰهُ وحسین طِلْقُهُ مجھ سے ہیں۔'' یعنی دونوں ہی آ پ طَلْقَالَيْوْمُ کے جسمانی وروحانی وارث ہیں۔فقر کی وراثت میں سے جوحصہ حضرت امام حسن ڈاٹٹؤ کو ملا وہی حضرت امام حسین ڈاٹٹؤ کوبھی ملا کیونکہ دونوں کوہی آ پ طانقالیل نے'' خود ہے'' قرار دیا۔جیسا کہ حضرت علی ٹاٹٹؤ اور حضرت فاطمہ ٹاٹٹٹا کو بھی قرار دیا۔ ہمارے آقاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیاتِ مبارک میں ایک بھی ایساوا قعہ یا جملہٰ ہیں ملتاجس میں آ پ النہ آپائی نے دونوں شنرادوں میں ہے ایک کودوسرے برنوفیت دی ہو۔ جوممل ہمارے آ قاعلیہ الصلوٰة والسلام نے نہ کیا اگر وہ امتی کریں گے تو خلاف سنت اور خلاف رضائے رسول ﷺ المجام

روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت امام حسن بڑا ٹی وامام حسین بڑا ٹی نے تی کا تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ فیصلہ فرما ئیں کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا کہ فیصلہ فرما ئیں کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا کہ علی کرم اللہ وجہہ کے باس آئے اور پوچھا کہ فیصلہ فرما ئیں ہوگئے کہ اگر ایک کے خط کو اچھا کہتے ہیں تو دوسرے کی دل شکنی ہوتی ہے۔فرمایا یہ فیصلہ تو میں نہ کر پاؤں گا۔ بہتر ہوگا تم اپنی والدہ کہتے ہیں تو دوسرے کی دل شکنی ہوتی ہے۔فرمایا یہ فیصلہ تو میں نہ کر پاؤں گا۔ بہتر ہوگا تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ۔حضرات حسنین کر میمین بڑا گئے مصرت بی فی فاطمہ تد الزہرا بڑا ٹھٹا کے پاس گئے تا کہ فیصلہ ہوسکے کہ کس کی لکھائی انجھی ہے لیکن وہ بھی لاجواب ہوگئیں اور فرمایا اس کا فیصلہ تو تمہارے فیصلہ ہوسکے کہ کس کی لکھائی انجھی ہے لیکن وہ بھی لاجواب ہوگئیں اور فرمایا اس کا فیصلہ تو تمہارے نانا علیہ الصلاح ہو السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے نانا حضور ہی بہتر فرما کے ہیں۔دونوں شنہرادے نانا علیہ الصلاح ہو السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے

اور فیصلے کی درخواست کی۔ سرور دوعالم طافقائی تمام کا تنات کاعلم رکھنے کے باوجوداس سوال پرشش ویخ میں پڑگئے۔ کس طرح ایک کی تحریر کودوسرے سے بہتر قرار دے کراپنے ایک شہرادے کی دل شکنی کرتے۔ فرمایا اچھا میں اس سلسلے میں جرائیل علائی سے دریافت کرتا ہوں۔ حضرت جرائیل علائی سے ماضر خدمت ہوئے۔ سلام عرض کرتے ہوئے کہا '' آتا علیہ الصلاۃ والسلام اس کا فیصلہ تو میرے بس میں بھی نہیں البتہ اللہ ہی اس کا فیصلہ بہتر فرما سکتا ہے۔ اللہ نے بیا یک جنتی سیب بھیجا ہے۔ میں اوپر سے میسیب بھیجا ہے۔ میں اوپر سے میسیب بھینکوں گا جس کی شختی پر گرے گا اس کی تحریر انجھی ہوگی۔' حضرت جرائیل علائی نے اوپر سے وہ سیب بھینکا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سیب دو نگڑے ہوکر آدھا حضرت امام حسن دائی گئے گئے تی پر گرگیا اور آدھا حضرت امام حسین دائی کے باں بھی دونوں شنرادوں کے درجات برابر ہیں اور وہ بھی ایک کو دوسرے پرفوقیت نہیں ویتا۔



سبطِ رسول ملی آلیوم بابِ فقر حضرت علی کرم اللّہ وجہہ کے گلشن کے بھول زہرا ہی جا کے علل حضرت سیدنا امام حسن بڑا ہوئے کی رمضان المبارک کی شب مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ بیسال 3 ھے حضرت سیدنا امام علامہ یوسف بن اساعیل نبھانی میں بیسیانے آپ کی تاریخ ولا دت 15 رمضان 3 ھے تر فرمائی



آپ طال کا اسم گرامی حسن طال کنیت "ابو محمد" اور القاب "مجتبی" " د تقی"، " زکی"، "سید" ، شبیهه الرسول" بین \_ آپ طال نے پانچ ماہ خلافت کی ذمہ داریاں بھی ادا کیس اس لیے آپ طال کو خلیفہ پنجم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ڑھٹا پرخلافت ختم ہوگئی اس لیے آپ الخلفا بالنص (خلافت کوختم کرنے والے) بھی ہیں۔

آپ ڈاٹٹو کی ولادت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے دریافت کیا کہ آپ ڈاٹٹو نے اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے۔ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا کہ حرب رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ' جہیں ہے۔'' بعض روایات میں ہے کہ آپ مائٹو کی کہ اللہ تعمل کی طرف سے سلام ہے اور پیغام ہے کہ ان کا نام حسن رکھا جائے۔ پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ڈاٹٹو کی کا نام حسن رکھا۔



حضورا قدس طَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ساتویں روز آپ النظامی نے خود عقیقہ فرمایا اور آپ النظامی کے سرمبارک کے بال منڈوائے اور تھم دیا کہ ان بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کی جائے۔ حضرت امام جعفر صادق والنظام منقول ہے کہ آپ النظامی ہڈی بعوض منقول ہے کہ آپ النظامی ہڈی بعوض مولود کی ہڈی ہو شائل کے گوشت کے ہے اور خون اس کا بعوض خون اس کے گوشت کے ہے اور خون اس کا بعوض خون اس کے گوشت کے ہے اور خون اس کا بعوض خون اس کے بعوض مولود کے بال ہیں ۔اے اللہ اس قربانی عقیقہ کو محمد سائل کے اور اس کی تقیقہ کو محمد سائل کے اور کا اس کے بعوض مولود کے بال ہیں ۔اے اللہ اس قربانی عقیقہ کو محمد سائل کے اس کی آل کو بچانے والا بنا۔ (جائع تر ندی تذکرۃ انہمام)

## شابت رسول النَّهَا اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

کنزالعمال میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ ہے روایت موجود ہے''جوشخص کسی ایسے
کودیکھنا چاہے کہ جوگردن سے لے کرروئے مبارک تک مرور دو جہاں علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
سب سے زیادہ مشابہ ہے وہ میرے حسن (ڈاٹٹو)کو دیکھ لے۔''(کنزالعمال)
حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن ڈاٹٹو سے زیادہ کوئی بھی
رسالت ما ب النہ آلیوں سے مشابہ نہ تھا۔



حضرت ستیدنا امام حسن ولائو چھ سال اور جار مہینے اپنے نانا حضور سرکار رسالت مآ ب الفہ ہلی کے سابیہ عاطفت میں رہے اور سات سال ستیدہ فاطمہ ولائو جیسی طاہرہ مال کی آغوش کے زیرتر بیت رہے اور تقریباً عرصہ 37 سال اپنے والد بزرگوار ستیدناعلی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ کے فیوض و برکات سے مستفیض رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی یا کیزہ ہستیوں کی آغوش میں پرورش یانے والے امام جلیل میں یقیناً وہی تا ثیر ہوگی جوان عظیم ہستیوں میں ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ سائی آئی نے فر مایا''اے اللہ مجھے حسن سے پیار ہے تو بھی ان سے پیار فر مااور جوکوئی ان ہے محبت کر ہے تو اس کے ساتھ محبت فر ما۔''

 مبارک کندھوں پرمدینظیبہ کی گلیوں میں سیر کرتے تھے۔

وه حسنٌ مجتبیٰ سید الاسخیا راکبِ دوشِ عزت په لاکھوں سلام

اس محبت والفت کے ساتھ ساتھ آپ طلق الیا مصطفیٰ طلق کی خام مصن اللہ کی خام ری و باطنی تربیت بھی فرماتے رہے۔ پہلے ہے ہی پاکیزہ قلب نگاؤ مصطفیٰ طلق کی اللہ کی خوب خوب اخذ کرتا اور نورانی جلا پاکرعلم ومعرفتِ اللہ سے فیض یاب ہوتار ہتا۔ طبر انی اور مجم کبیر میں روایت ہے کہ حضور علیہ الصلو ہ والسلام نے فرمایا'' میں نے اپنے بیٹے حسن (اٹھاٹیا) کو حکم عطافر ما دیا ہے۔''حکم اخلاق حسنہ میں سے ایک اعلیٰ ترین صفت ہے جس میں صبر' استقامت' برداشت' محل کا محکمت و قناعت کی تمام اعلیٰ صفات شامل ہیں۔



بارگاہِ رسالت کے پروردہ حضرت امام حسن طائیہ جب بارگاہِ ربوبیت میں نماز کے لیے تیاری فرماتے تو دوران وضوآ پ طائیہ کے جسم کا ایک ایک عضو کا پنے لگتا تھا اور رنگ زردہ وجایا کرتا تھا۔ جب آپ طائیہ ہے آپ طائیہ کی اس حالت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ طائیہ نے فرمایا محالہ جب آپ طائیہ کے حضور کھڑا ہواس پر بیت ہے کہ اس کا رنگ (اللہ کی عظمت کے سبب سے) در دہوجائے اور جوڑ جوڑ کا نینے لگے۔ "حضرت امام جعفرصا دق ٹروایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن طائیہ جب نماز پڑھتے تو آپ طائیہ کا بدن لرزتا اور رنگ زردہ وجایا کرتا تھا۔

طبقات ابنِ سعد میں ہے کہ جب بھی آپ بڑاؤ تلاوتِ قرآن کے دوران یا ایہا الذین امنوا پڑھتے تو فرماتے لبیك الله هد لبیك 'اے میر الله میں حاضر ہوں' میں حاضر ہوں' کیفیت بھی کہ ہرآیت کو نہایت غورو تدبر کے ساتھ پڑھتے۔ جب جنت و دوزخ کا تذکرہ پڑھتے تو تر بیتے تھے اور بعد موت کے احوال پڑھتے تو زاروقطار رونے لگتے۔

روایات اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت سیّد ناامام حسن دائی ہیشہ جے کے لیے پیدل مدینہ سے مکہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سواری کی اونٹنیاں ہمراہ ہوتیں لیکن آپ دائی اس پر سوار نہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ دائی کے پاؤں مبارک میں ورم آ جا تالیکن آپ دائی سوار کی پر سوار نہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ دائی کے پاؤں مبارک میں ورم آ جا تالیکن آپ دائی سواری پر سوار نہ ہوتے اور فرماتے '' مجھے اپنے پر وردگار سے شرم آتی ہے کہ اس سے ملاقات کو حاضر ہونے جاؤں اور سواری پر سوار ہو کر جاؤں۔'' اکثر قافے جو ساتھ ہوتے آپ دائی کی تعظیم میں سواری سے الزجائے گئی آپ دائی اس سے فرماتے ''تم ایسانہ کروتم میں کمزور بھی ہیں۔' وہ بھی سے تو آپ دائی اس اس کی در بھی ہیں۔' وہ بھی سے تو آپ دائی اس اس کی در بھی کی کراویے تا کہ آپ دائی کو پیدل چلتے و کھی کر استہ تبدیل کراویے تا کہ آپ دائی کو پیدل چلتے و کھی کر اس نہ ہو سے انہیں سواری پر سوار ہونے میں ہی کھی ہونے نہ ہو۔



علامہ الحفاظ سیوطی میشید فرماتے ہیں کہ مروان آپ واٹی کا بہت بڑا دشمن تھا اور آپ واٹی کو مختلف اذبیتیں دیا کرتا تھا۔ آپ واٹی کے لیے گتا خی کے کلمات بھی استعال کرتا تھا لیکن آپ واٹی کو مختلف اذبیتیں دیا کرتا تھا۔ آپ واٹی کے لیے گتا خی کے کلمات بھی استعال کرتا تھا لیکن آپ واٹی نے ہمیشہ اس کے جواب میں خاموثی اختیار فرمائی۔ جب آپ واٹی کا وصال ہوگیا تو مروان بہت زورزور سے رونے لگا۔ حضرت امام حسین واٹی نے پوچھا کل تک تو تو اپنے ظلم وستم سے ان کا کیجہ خون کیا کرتا تھا جن کا حلم پہاڑ کے برابر کیا کرتا تھا جن کا حلم پہاڑ کے برابر تھا۔''

ایک بارحضرت امام حسن النشائ پندساتھیوں کے ساتھ کھانا کھارہے تھے کہ ایک غلام

سالن کابرتن لے کرآیا۔ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کرگر گیاا ورسالن آپ ڈاٹٹؤ پر گر گیا۔ غلام بیہ واقعہ دیکھے کر گھبرایاا ورجھٹ بیآیت پڑھی:

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ

ترجمہ:غصہ کو پی جانے والے

حضرت امام حسن ڈاٹٹؤ نے فرمایا'' میں نے غصہ کو پی لیا۔'' اس نے پھر آیت کا اگلا حصہ

يڑھا:

وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

ترجمہ اورلوگوں ہے درگز رکرنے والے

آپ ڈٹاٹٹانے فرمایا ''میں نے معاف کیا''اس نے آیت کا تیسراحصہ پڑھا:

وَ اللَّهُ يُحِبِّ الْمُحُسِنِيْنَ

ترجمہ: احسان کرنے والوں ہے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ طافؤ نے فرمایا'' جاؤ میں نے تہمیں آزاد کیا۔''(روح البیان)



فقر میں آپ ڈٹاٹو کا مقام اذا تہ الفقہ فھواللہ (جہاں فقر مکمل ہوتا ہے وہیں اللہ ہوتا ہے وہیں اللہ ہوتا ہے۔ جبیبا کہ حسنین کریمین ڈٹاٹیٹر کے بارے میں سلطان العارفین حضرت بخی سلطان باھو میں فی فیٹر فیل میں اللہ میں باللہ ہوتا ہے ہیں :

حضرت امام حسن والثيثا كو فقر ميں نظرٍ كامل اور تضوف كى باريكيوں كو بيان كرنے ميں پورا حصہ حاصل

ہے۔آپ طالتو نے اپنی وصیت میں فرمایا:

عليكم بحفظ السرائر فان الله مطلع على الضمائر

ترجمہ: باطن کےاسرار کی حفاظت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔

حضرت امام حسن طائب حقائق معرفت اورطریقت کے ایسے بلند درجے پر فائز تھے کہ سلطان الفقر دوم حضرت خواجہ حسن بھری طائب جیسے بلند پایہ عارف باللہ بھی دقیق مسائل کے حل کے لیے آپ طائب الفقر دوم حضرت خواجہ حسن بھری طائب کے لیے آپ طائب کے لیے آپ طائب کے لیے آپ طائب کے لیے آپ طائب کے فرزند تقدیر کے بارے میں ہماری جیرت اور استطاعت کے بارے میں ہمارے اختلاف میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تا کہ ہمیں معلوم ہوجائے کہ آپ کی رائے کس بات پر قائم ہے گوئکہ آپ نسل درنسل اولیا کرام کی اولاد ہیں۔اللہ تعالی کے علم سے آپ کو تعلیم دی گئی ہے اور آپ لوگ اللہ کی طرف سے لوگوں پر گواہ ہیں۔''

حضرت حسن بھائی نے اس خط کے جواب میں لکھا ''اس مسکلہ کے متعلق میری رائے ہیہ ہے کہ جو شخص اس بات پرائیمان نہیں رکھتا کہ ہر نیک اور بڑے کام کی تقدیر اللہ کی جانب سے ہوہ گراہ ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت جبراً کی جاتی ہے اور نہ بی اس کی نافر مانی کی مجوری کے تحت کی جاتی ہے اور نہ بی وہ اُن تمام چیزوں کا کی جاتی ہے اور نہ بی وہ اُن تمام چیزوں کا مالک ہے جن کا اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے اور ان سب چیزوں پر اس کی قدرت ہے جن مالک ہے جن کا اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے اور ان سب چیزوں پر اس کی قدرت ہے جن پر اُس نے اپنے بندوں کو قادر بنایا ہے۔ لہذا اگر وہ اطاعت کا ارادہ کریں تو وہ ان کو روکتا یا فرمانی کا ارتکاب کریں اور پھروہ اُن پر احسان فرمانا جا ہے ہو اُن کے اور معصیت کے درمیان حاکل ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ کر نے واس نے ان کو مصیت پر نہ تو مجبور کیا ہے اور نہ بی نافر مانی کا ارتکاب ان پر جبراً لازم کیا ہے۔ اس نے تو ان پر بیس مصیت پر نہ تو مجبور کیا ہے اور نہ بی کا فرمانی کا ارتکاب ان پر جبراً لازم کیا ہے۔ اس نے تو ان پر بیس مصیت پر نہ تو مجبور کیا ہے اور نہ بی کا ارتکاب ان پر جبراً لازم کیا ہے۔ اس نے تو ان پر بیس کی گئی سب کچھ بتا کراپئی جست قائم کر دی ہے کہ انہیں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قوت بخش دی گئی سب بچھ بتا کراپئی جست قائم کر دی ہے کہ انہیں کسی کا م کے کرنے یا نہ کرنے کی قوت بخش دی گئی ہو ہوں کی اُس نے انہیں دعوت دی ہے اور اس کا م

کے ترک کرنے کی جس سے انہیں منع کیا ہے، آ سانی پیدا کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی جحت غالب ہے۔ (کشف الجوب)



ا یک بارحضرت علی طافظۂ کے دورِخلافت میں آپ طافظۂ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا جس میں ایک ہی قتل کااعتراف دوملز مان کررہے تھے۔ایک قاتل کولوگ پکڑ کرلائے تھےاور دوسرا خود پیش ہوا تھا حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے پہلے ملزم سے اس کے اعتراف کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جن حالات میں میری گرفتاری ہوئی میرے پاس اعتراف جرم کے سواکوئی راستہ نہ تھا۔اگر میں انکارکرتا تو کوئی یقین نہ کرتا۔ واقعہ یو چھنے پراس نے بتایا کہ میں قصاب ہوں میں نے جائے وقوعہ کے قریب ایک بکرے کوذنج کیا۔ گوشت کا ہے رہاتھا کہ مجھے رفع حاجت کی غرض ہے پچھ دور جانا پڑا۔ابھی میں فارغ ہوا ہی تھا کہ میری نظریاس پڑی ایک لاش پر پڑی۔اسی دوران وہاں کچھ اورلوگ بھی جمع ہو گئے۔میرےخون آلود ہاتھ اورمیری حچری دیکھ کروہ سمجھے کہ میں ہی قاتل ہوں كيونكه مير بيسوا و ہاں اور كوئى موجود نەتھا۔اگر ميں انكار كرتا تو كوئى ميرى بات كاليقين نەكرتا للبذا مجھے مجبوراً اعتراف کرنا پڑا۔ جب اعتراف جرم کرنے والے دوسرے شخص سے یو چھا گیا تو اس نے بتایا کہ'' میں ایک اعرابی ہوں' مفلس ہوں مال کی طمع میں اس شخص کوتل کیا۔ مال ابھی نکال نہ پایا تھا کہ لوگوں کے آنے کی آ ہٹ سی۔ میں حجیب گیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس بے گناہ مخض کو میرے کیے ہوئے تل کی بنا پر گرفتار کر کے لیے جارہے ہیں۔ مجھے بخت رنج ہوا اس لیے میں نے خودکوپیش کردیا۔

تمام واقعہ من کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت امام حسن واللہ ہے ہو چھا کہ آپ واللہ کا کہ آپ واللہ کا کہ آپ واللہ کا کہ آپ واللہ کا کہ اس مقدمے کے متعلق کیا رائے ہے۔ آپ واللہ کا نے فرمایا اے امیر المومنین واللہ اگر اس

شخص نے ایک کو ہلاک کیا ہے تو ایک شخص کی جان بھی بچائی ہے اور اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ: وَ مَنْ آخیاهَا فَكَاتَّمَاۤ آخیا النَّاسَ جَمِیْعًا

ترجمہ: ''جس نے ایک شخص کی جان کو بچالیا اس نے گویا سب لوگوں کی جان کو بچالیا۔'' حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت حسن والٹو کی اس فہم وفر است پر بہت خوشی ہو گی اور آپ والٹو نے حضرت حسن والٹو کے مشابق اس اعرابی کو معاف کر دیا اور مقتول کا خون بہا بیت المال سے ادا کرنے کا حکم دیا۔



اشر فیاں اس سے اٹھائی نہ کئیں تو اس نے مزدور کو بلوایا۔ آپ ڈاٹھ نے مزدور کی اجرت بھی خودادا کی۔

کسی نے سیّدنا امام حسن ڈاٹھ سے سوال کیا کہ حضور آپ بھی سائل کو خالی نہیں لوٹا تے خواہ
آپ ڈاٹھ خود فاقہ سے ہوں فر مایا'' میں خود بارگا و الہی کا فقیر ہوں۔ اس لیے مجھے شرم آتی ہے کہ
میں خود گدا ہو کرکسی حاجت مند کوا بے ہاں سے محروم لوٹاؤں۔'' (ابن عساکر)



حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہدِ خلافت میں حضرت حسن را اللہ وجہہ کے عہدِ خلافت میں حضرت حسن را اللہ وجہہ کے عہدِ خلافت میں حضرت حسن را اللہ وجہہ کے عہدِ خلافت کی تنج زنی کی مرہون منت تھی۔ جنگ صفین میں بھی آ ب را اللہ کے خوب جو ہر دکھائے۔ آ ب را اللہ اللہ اللہ کے خوب جو ہر دکھائے۔ آ ب را اللہ اللہ کے خوب جو ہر دکھائے۔ آ ب را اللہ کے اللہ کا کئی دن تک جنہوں نے حضات عثمان عنی را اللہ کا کہ اللہ کے اللہ کا کہ دن تک بہرہ دیا۔ آ ب را اللہ کا دکراناج اور یانی حضرت عثمان غنی را اللہ کر اناج اور یانی حضرت عثمان غنی را اللہ کر اناج اور یانی حضرت عثمان غنی را اللہ کی بہنچاتے رہے۔



جب امیر المومنین حضرت علی والی این مجم کی زہر آلود تلوارے زخمی ہوگئے تولوگوں نے آپ والی ہوئے ہوگئے تولوگوں نے آپ والی ہوئے ہوں کے باتھ پر بیعت کرلیں؟ آپ والی ہوئے ہوں اور نہ ہی روکتا ہوں ۔ تم لوگ اس کوزیادہ سمجھ سکتے ہو۔''

حضرت علی المرتضلی واللی نے رسولِ مقبول مانی آلیا کی سنت پر ممل کرتے ہوئے اپنے افضل الناس فرزندکو بھی اپنے بعد خلیفہ نا مزدنہ کیا اور آنخضرت مانی آلیا کی پیروی میں خلیفہ کے انتخاب کا معاملہ عام مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیا عوام کے لیے نواستہ رسول سے بڑھ کراورکون عزیز ہوسکتا تھا۔ آلِ رسول مانی آلیا کی معاملہ عام مول سے بڑھ کے ساتھ ساتھ آپ واللی کی دیگر خصوصیات اور اوصاف بھی آپ

ائی دوران اہلِ شام نے حضرت امیر معاویہ ڈھاٹھ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ ان دونوں گروہوں میں جب تصادم کی صور تحال بیدا ہونے گئی تو حضرت امیر معاویہ ڈھاٹھ نے حضرت امام حسن ڈھاٹھ کے پاس بیغام بھیجا''صلح جنگ سے بہتر ہے اور مناسب یہی ہے کہ آپ ڈھیے خلیفہ تسلیم کرلیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کرلیں۔''

حضرت امام حسن براائو خلافت کے چندال خواہ شمند نہ تھے۔ منصب خلافت آپ براائو کے اپنے باعث عزت کا سبب تھے۔ چنانچہ آپ برائو کو دخلافت کے لیے باعث عزت کا سبب تھے۔ چنانچہ آپ برائو کا اپنی مسند شینی کے پانچ ماہ دس دن بعدر تھ الاوّل 41 ھ میں خلافت سے دست برداری اختیار کر کی مسند شینی کے پانچ ماہ دس دن بعدر تھا الاوّل 41 ھ میں خلافت سے دست برداری اختیار کی اس طرح حضورافدس برائو گھڑ کی دو پیشکو کیاں پوری ہوگئیں۔ ایک یہ میں میں برائو گھڑ کے الاوّل 41 ھ تک ۔ اگر حضرت امام حسن برائو گھڑ کے عرصہ خلافت کو نہ گنا جائے تو بید مدت ساڑھے انتیس سال بنتی ہے یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیش خلافت کو نہ گنا جائے تو بید مدت ساڑھے انتیس سال بنتی ہے یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیش مول کے مطابق حضرت امام حسن برائو مسلمانوں کے برحق خلیفہ تھے۔ دوسری پیشگوئی یہ پوری ہوگ کہ حضرت ابو بکر صدیق برائی ہوگئی مسلمانوں کے برحق خلیفہ تھے۔ دوسری پیشگوئی یہ پوری مول کہ حضرت ابو بکر صدیق برائیہ بیٹا سیّد ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف ختم ہوجائے گا۔' ریخاری)

چنانچه حضرت امام حسن ولائنوً ان شرائط پر حضرت امیر معاویه ولائنوً کے حق میں دستبر دارہو گئے: 1. مستسی عراقی کومحض برانی دشمنی کی بنا پر گرفتار نہ کیا جائے اور بلا استثنا سب کوامان دی

-26

## 2. حضرت على ڈلاٹنۇ برطعن وتشنیع نەکى جائے گی۔

حضرت امام حسن والنو کے حضرت امیر معاوید والنو کے حق میں دست بردار ہونے کی پہلی وجہ تو بہی تھی کہ آپ والنو کے حضرت امیر معاوید والنو کے حقرت امیر معاوید والنو کی بہلی وجہ تو بہی تھی کہ آپ والنو کہ مسلمانوں میں تصادم نہ چاہتے تھے دوسرے بدکہ اگر آپ والنو خلافت نہ چھوڑتے تو آپ رسول کے توسط سے ہی خلافت میں وراثت کی رسم چل پڑتی۔

مصالحت کے بعدامیرمعاویہ ڈٹاٹئؤ کے کوفہ آنے سے قبل آپ ڈٹاٹئؤ نے لوگوں سے خطاب فر مایا اور ارشاد فرمایا:

''ا \_ لوگوا ہم تمہارے امرا اور مہمان ہیں، ہم تمہارے نبی طبیقی ہے اہلِ بیت ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بلیدی دور فرمادی ہے اور انہیں پاک صاف فرمادیا ہے۔''
یکلمات آپ ڈاٹیؤ نے بار بار دہرائے یہاں تک کہ ہر شخص رونے لگا۔ جب حضرت امیر معاویہ ڈاٹیؤ کوفہ تشریف لائے تو انہوں نے آپ ڈاٹیؤ سے عرض کی گہ ہمارے در میان جو کچھ طے پایا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ تھے تو آپ ڈاٹیؤ نے فی البدیمہ خطبہ ارشاد فر مایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کے بعد فرمایا:

''اے اوگو! اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوّل کے ساتھ تمہیں ہدایت دی اور ہمارے آخر کے ڈرایع تمہارے خون معاف فرمائے۔ بہت ہی دانا وہ مخص ہے جس کے دِل میں خوف خدا ہے اور بدکار بہت ہی عاجز ہے۔ بیمعاملہ جس میں میرااورامیر معاویلہ کا اختلاف تھااس میں یا تو وہ مجھ سے زیادہ حق دار ہیں یا میں۔اللہ تعالیٰ کی رضا اور امتِ محمد یہ کی اصلاح اور تمہارے خونوں کی حفاظت کے لیے میں اپنے حق سے دستبر دار ہوگیا ہوں پھر حضرت امیر معاویہ طاق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا'' مجھے معلوم نہیں شاید کہ ہیآ ہے گئے تن مائش ہے اور ایک وقت تک فائدہ ہے۔''

جب حضرت امام حسن ولاٹنؤ رضائے الہی کے لیے ظاہری خلافت سے دستبر دار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ ولاٹنؤ اور آپ ولاٹنؤ کے اہلِ بیت کو اس کے عوض خلافتِ باطنیہ عطافر مادی اور اس کے ساتھ ہی خلافتِ ظاہرہ ( حکومت ) اور خلافتِ باطنیہ علیحدہ علیحدہ ہو گئیں اور آج تک دوبارہ کیجانہ ہو سکیں۔

امرِ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امام حسن والنو کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہاں آپ احیائے دین کی سرگرمیوں میں مشغول ہوگئے۔ حضرت امیر معاویہ والنو نے آپ والنو کا سالا نہ وظیفہ ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ درہم مقرر کیا جس کا بیشتر حصہ راہِ خدا میں خرج ہوجا تا اور آپ والنو قناعت وفقر کی زندگی میں خوش رہے۔

آ قاعلیہ الصلاۃ والسلام کی بات ''میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دوگر وہوں میں اختلاف ختم کرے گا'' کا آپ بیٹی کواس قدر پاس تھا کہ جب آپ بیٹی کو زہر دیا گیا' جس سے آپ بیٹی کی شہادت واقع ہوئی تو آپ بیٹی نے اپنے قاتل کا نام بھی کسی پر ظاہر نہ کیا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میرے قتل کے قصاص میں پھر سے مسلمانوں کے درمیان تصادم ہوجائے۔ جب حضرت امام حسین بیٹی نے قران کی نام بوجائے۔ جب حضرت امام انہوں نے جواب دیا ''قصاص لوں گا''آپ بیٹی نے قرمایا ''میرا گمان سے جب تو اللہ خود بدلہ لے گا انہوں نے جواب دیا ''قصاص لوں گا''آپ بیٹی نے قرمایا ''میرا گمان سے جب تو اللہ خود بدلہ لے گا اورا گر غلط ہے تو میں کسی کا ناکر دہ گناہ میں پکڑا جانا روانہیں سمجھتا۔' البذا آپ بیٹی نے نے قاتل کا کا مور دِ الزام کھیراتے بھی گئی کے دھنے نے انسی کا نام کہ کہ حضرت امیر معاویہ بیٹی کے کیا پر ایسا ہوا۔ واللہ علم بالصواب۔ کومور دِ الزام کھیراتے بھی گہتے کہ حضرت امیر معاویہ بیٹی کے کھیت پوشیدہ ہوگی۔ لبذا امت بھی اس سے گریز کرنا جا ہے۔

آپ ڈھٹو کی شہادت 49 ھے میں ہوئی۔ مہینے کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے بعض کتب میں رہے الا قرال اور بعض میں صفر لکھا ہے۔ لیکن''صفر'' پرزیادہ مؤرخ متفق ہیں۔ تاریخ کے بارے میں بھی 7 صفر یا 28 صفر میں اختلاف ہے۔ تہذیب التہذیب میں مرقوم ہے کہ آپ ڈھٹو کے انتقالِ پرملال پرمدینہ میں صف ماتم بچھگئی۔ گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈھٹو مسجد نبوی

میں فریاد و فغال کرتے تھے اور پکار پکار کہتے تھے''لوگو! آج خوب رولو کہ رسول اللہ سانگائیا ہے محبوب دنیا سے اٹھ گئے۔''

آپ ڊڻاڻيُّ کو جنت البقيع ميں فن کيا گيا۔

آپ ڈاٹٹو کی اولا دمیں پانچ بیٹیاں اور بارہ بیٹے روایت کیے جاتے ہیں جن میں سے جار بیٹوں حضرت سیّدنا ابو بکر بن حسن ڈاٹٹو 'حضرت سیّدنا عمر بن حسن ڈاٹٹو 'حضرت سیّدنا عبداللّٰہ بن حسن ڈاٹٹو اور حضرت سیّدنا قاسم بن حسن ڈاٹٹو نے سانحہ کر بلا میں جام شہادت نوش کیا۔ ا

ن بی اور سرت امام حسن بڑائی سے انتہائی غلط طور پر کثرتِ از دواج منسوب کی جاتی ہے اور بہطنیت دشمنان اہلی بیت نے بھی آپ بڑائی سے 70 بھی 100 از واج منسوب کی جاتی ہے اور بہطنیت دشمنان اہلی بیت نے بھی آپ بڑائی سے 70 بھی 100 از واج منسوب کی ہیں۔ حالانک یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ اوّل تو اتنی از واج کی موجودگی میں اولاد کی تعداد صرف 17 ہوناممکن نہیں۔ دوسرے اتنی از واج کے لیے کثرت سے طلاق جیسا مکر وہ فعل دہرانے کی ضرورت ہے کہ ایک وقت میں چارہے انداز واج جائز نہیں۔ آلی رحول بائی آئی ہے سے ایسے افعال کومنسوب کرنے کا خیال بھی مگر وہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہیں حضور علیہ الصلاق والسلام نے اپنی باغ کے پھول اور جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا ہے۔ اگر ہم ان جیسے اعمال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو کم از کم ان کے متعلق بدگا نیاں دلوں میں پال کر دلوں کومز یدغلاظت میں مبتلا تو اہلیت نہیں رکھتے تو کم از کم ان کے متعلق بدگا نیاں دلوں میں پال کر دلوں کومز یدغلاظت میں مبتلا تو

ول میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشقِ اہلِ بیٹ ڈھونڈتا پھرتا ہے ظلِ دامنِ حیراً مجھے

نه كريل-آقا پاك عليه الصلوة والسلام كے محبوبين كى صرف محبت وعقيدت ہى قلوب كوتقويت بخشتى

ہےاورد نیاوآ خرت میں کا میابی کا باعث ہوتی ہے۔

ا امیرالمونین حضرت سیّدناامام حسن مجتبی دانش نے اپنے بیٹوں کے نام پہلے دوخلفا حضرت ابوبکر دانشوا ورحضرت عمر فاروق دانشو کے نام مبارک پرر کھے اس سے آپ دانشو کی خلفائے راشدین سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔





خلفائے راشدین ماہتا ہے ہدایت آقائے دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن ستارے ہیں جن کے ادواراُ متِ مسلمہ کے سنہری اور بهترین ادوار ہیں۔حضرت ابوبکرصدیق،حضرت عمر فاروق،حضرت عثمان غنی،حضرت علی اورحضرت امام حسن رضوان اللّٰد تعالی عليهم الجمعين محبوبانِ محبوبِ خدا سلَّيْ اللهِ من \_ آبِ شِيَاللهُمْ كَي شان بِمثال بِ اورا بيخ آقا سلَّيْ اللهُمْ كَي السلام كودنيا میں استحکام عطاکرنے اور پھیلانے کے لیے آپ سب کی جدوجہد شانداراور بے مثال ہے۔خلفائے راشدین نے اس دنیا کوایک فلاحی ریاست کا نہ صرف پہلی بارتصور دیا بلکہ اس کو بہترین صورت میں قائم کر کے بھی دکھایا۔ آج بھی بورپ اور سینٹرے نیوین ممالک میں حضرت عمر بٹاٹیئ کے وضع کردہ قوانین لا گو ہیں اور تمام دنیا میں رائج فلاحی ریاستیں ان خلفائے راشدین کی قائم کردہ اسلامی ریاست سے متاثر ہوکر ہی قائم کی گئی ہیں۔

خلفائے راشدین کی حیاتِ مبار کہ کاہر پہلوخواہ وہ ظاہری ہویا باطنی ، مذہبی ہویا اخلاقی ، سیاسی ہویا معاشرتی ،مسلمانوں کے لیے لائقِ تقلید ہے جبیبا کہ رسول اللہ سکاٹیوائٹم نے فر مایا''میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ

سلطان العاشقين حضرت سخی سلطان محمد نجيب الرحمٰن مدخله الاقدس نے پانچوں خلفائے راشدين كی حياتِ مباركه، الله اورالله ك رسول سنًا يُنْدِالَهُمْ كے ہاں ان كے مقام اور شان ، اسلام كے ليے ان كى جدوجهداور كاوش پرايك مفصل اور جامع كتاب تصنيف فرما كى ہے جوان تمام پہلوؤں کامکمل جائزہ انہائی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔خصوصاً خلیفہ پنجم حضرت امام حسن مجتبی والنیو کے متعلق ایسی جامع تحریراب سے پہلے ہیں لکھی گئی۔ طالبانِ حق کے لیے ایک نایاب کتاب ہے تاکہ وہ اس سے راہنمائی حاصل کر کے اُن کے راسته برچل سکیس۔



الفقر ماؤس ≡ الطان الفقر ماؤس ≡ 4-5/A -ايسٹينش ايجو پيشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لا ہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

Ph: +92-42-35436600 Cell: +92 322 4722766

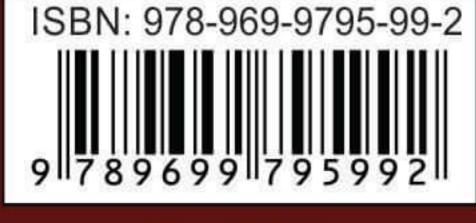

Rs: 650

www.sultan-bahoo.com www.sultan-bahoo.pk www.sultan-ul-arifeen.com www.sultan-ul-faqr-publications.com Email: sultanulfaqrpublications@tehreekdawatefaqr.com